

از قلم: مفتی محمد چمن زمان نجم القادری اوروں کے خیالات کی لیتے ہیں تلاشی اور اینے گریبان میں جھا نکا نہیں جا تا

# مُحَرِّف کون؟

از قلم: مفتی محمد چین زمان مجم القاوری جامعة العین - سکھر

#### بالنالع التي

الل علم كے في اختلاف كوئى نئى بات نہيں۔ بسا او قات يہ اختلاف نوعِ انسانى كو تحقيق كے نئے اختلاف كوئى نئى بات نہيں۔ بسا او قات يہ اختلاف نوعِ انسانى كو تحقيق كے نئے آفاق سے روشاس كروا تا ہے اور بلا شبہ الى صورت ميں يہ اختلاف لبنى مجموعى بيئت اور نتائج كے پیش نظر لاكتو ستايش ہو تا ہے۔ اور كبھى يہ اختلاف ابنى مجموعى بيئت اور نتائج كے پیش نظر لاكتو ستايش ہو تا ہے۔ اور اليى اختلاف عقل انسانى كے طائر كو تقليدِ جامد كے قفس سے آزادى دلوا تا ہے۔ اور اليى صورت ميں بھى يہ اختلاف لاكت فرمت نہيں كہلا تا۔

لیکن موجودہ دور میں جبکہ علمی انحطاط کا یہ عالم ہے کہ بلیلہ فروش خود کو پنسار اور لنگڑے اپنے آپ کو شہوار سمجھے بیٹے ہیں۔ عوام توعوام ، خواص کہلانے والے بھی سادہ می با تیں سمجھنے سے قاصر اور اجلی بدیہیات میں انگشت بدنداں نظر آتے ہیں۔ جس بات کو خود نہیں جانے اس کا ذکر کفر سے بدتر اور اپنی معلومات کو اجماعی مسائل گر دانے ہیں۔ قرآن وحدیث کی جگہ علاقائی ومسکی مسلمات نے لے اجماعی مسائل گر دانے ہیں۔ قرآن وحدیث کی جگہ علاقائی ومسکی مسلمات نے لے کی اور دین کی دعوت نے مسلک پرستی کی چاور اوڑھ لی۔ خود کو عقل کل اور اپنی بات کو حرف آخر گر دانا جاتا ہے اور اپنے فکری مخالف کو نوعِ انسانی سے نکال باہر کیا جاتا کے سے سپائی کا معیار زورِ ولیل کے بجائے مالی اور افرادی قوت بن چکاہے اور بات اس کی مضبوط سمجھی جاتی ہے جو بڑا فتنہ گر ہویا جس کے فالور زیادہ ہوں۔

ان حالات میں کوئی اختلاف کرے توکیے ؟ اور کس سے ؟ اور کس بات پہ؟ اور اس کا نتیجہ کیے نکلے ؟ بات کو انجام تک کیو نکر پہنچایا جائے ؟ فیصلہ کون کرے ؟

آج کے دور میں اختلاف کے اُن ٹمرات کے عُشرِ عشیر کی بھی تو قع نہیں کی جاسکتی جو ٹمرات اکابرِ امت کے اختلافات سے حاصل ہو اکرتے ہتھے۔ آج کل کا اختلاف شور وغوغا اور بحث بے سود بن کررہ چکا ہے۔

لیکن بیرسب کچھ جانتے ہوئے بھی بعض او قات انسان کو ان اختلافات کا حصہ بننا پڑتا ہے۔ کیونکہ دورِ حاضر کے "مخفقین" نے خامشی کو دلیل کی کمزوری اور سکوت کو موقف کے ضعف کارنگ دے دیا ہے۔ ان حالات میں اپنے لیے نہ سہی، بسااو قات عوام المسلمین کو فکری بے راہ روی سے بچانے کی خاطر اپنی صلاحیات کو بروئے کارلانا ضروری ہوجاتا ہے۔

#### نواصبدوراں

پچھلے چند سالوں سے وطن عزیز پاکستان میں اہلِ حق اور نواصب کے ور میان تنازع کی فضاشدید گرم ہے۔ اور گزشتہ تنین چارسال سے راقم الحروف بھی اس جنگ کا حصہ ہے۔ اس عرصہ میں بندہ پر جو چیزیں روزِ روشن سے بڑھ کر عیاں ہوئیں ان میں سے چند ریہ ہیں:

ا: نواصب انتهائي بدتميز ادر بدتهذيب بير \_

۲: عقل اور انصاف دونوں سے عاری ہیں۔

س: بڑے بڑے نام اور جبے و دستار کے باوجو دعلم سے بہرہ ہیں۔

م: بد بختول مين عاقبت انديش نام كى كوئى چيز نہيں۔

عبود وہنود ہے بڑھ کراولا دِرسول النی ایج سے بیر۔

۲: کفار کے ساتھ اتحاد پیندلیکن رسول اللہ النائی ایک اولا دے ساتھ بیشنا
 تک نایسند۔

2: بات منوانے کے لیے دلیل کے بجائے پروپیگنڈہ پر زور۔

٨: ابنى برائى ثابت كرنے كے ليے برے سے براحموث بھى نيكى۔

9: اینے مقاصد کی جمیل کی خاطر دینی اقدار کی پائمالی بھی جائز۔

۱: اورسب سے خطرناک امریہ ہے کہ موجودہ ناصبیت میں سب سے بڑا
 کر دار مُحرَّف بَر نیاویت کا ہے۔

کوئی بھی ذی شعور انسان جب ان باتوں کو جان لیتا ہے تو وہ اس طبقے سے صرف نفرت ہی نہیں، بلکہ سخت نفرت کر تا ہے۔اور بندہ اپنے خالق ومالک کاشکر ادا کر تاہے کہ اس کریم جل وعلانے اپنے پیارے حبیب الطخالیّلِ کی آلِ پاک کے در کی نوکری کی توفیق بخشی اور اس پر و پیگنٹرے باز طبقے سے نجات عطا فرمائی۔

#### ناصبيوںكےنشانےپر

رسول الله المحالية المحمد عرفان شاه صاحب مشهدى موسوى كاظمى اور حضور مفسر قرآن، مفكر اسلام پيرسيدرياض حسين شاه صاحب نقوى كانام آتا ہے۔ نواصب كى شقاوت كاعالم بيہ كه جس گھرانے كود كيھ كر نجران كے عيسائى حياكر گئے ، نواصب كلمه پڑھ كر بھى اى گھرانے كے سپوتوں سے لڑنے كے ليے ہر كياكر گئے ، نواصب كلمه پڑھ كر بھى اى گھرانے كے سپوتوں سے لڑنے كے ليے ہر بل كريت نظر آتے ہيں۔

#### تازهشرارت

چند دن قبل حضور مفکرِ اسلام ، مفسرِ قرآن حضرت قبلہ پیرسیدریاض
حسین شاہ صاحب کے خطاب ہیں سے ایک کلڑا قطع وبرید کے ساتھ شیئر کیا گیا۔
جب خطاب کا وہ حصہ قطع وبرید کا شکار ہوا توسیات وسبات ، جملوں کے تسلسل کو جانے
بغیر کسی گفتگو پر کوئی تھم لگانا سر اسر ناانصافی اور پر لے درجے کی جہالت ہے۔ لیکن
نواصب کا توشعار ہی یہی ہے کہ ہر دشمن آلِ رسول اللی ایکی کے حایت اور اولا ورسول

المُنْ اللَّهُمُ كَا بر مَكنه و حَمنى - سوناصبى طبقے نے اپنی موروثی روش كوبر قرار ركھتے ہوئے حضور مفكر اسلام په خوب تبرابازی كى - فعلم ما علم

راقم الحروف اس انظار میں رہا کہ اگر کوئی معقول فخض اس سلسلے میں کوئی اس کے بات پہکان دھرے جائیں۔ ڈھنگ کی بات پہکان دھرے جائیں۔ کی ساراشور کنویں کے مینڈ کول کا تھا۔ ساراشور ان بے چاروں کا تھا جن بونوں نے ساری زندگی "بارہ تقریریں" اور "اٹھارہ تقریریں" کے علاوہ نہ کسی کتاب کا نام سنا اور نہ کوئی کتاب کا نام سنا اور نہ کوئی کتاب و کیسی۔

میری مادری زبان میں کہاوت ہے: ڈھائی بوٹیاں تے پھتو باغبان

وہ حال ان عقل وعلم کے بونے ناصبیوں کا ہے۔ جن بیچاروں کو اپنی ایڑی کے پیچھے کی خبر نہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر حضور مفسر قر آن علامہ پیرسیدریاض حسین شاہ جی دام ظلہ واقبالہ کے بارے ہیں بک بک کرتے نظر آئے۔

### گستاخ سيدهِ كائنات كىسعى مذموم

پھر مجھے معلوم ہوا کہ لاہوری شتر بے مہار گستاخِ سیدؤ کا نئات بدبخت د جالی بھی اپنی تھو تھنی ہلائے بغیر نہیں رہ سکا۔اور اس بدبخت کا تو مقدر ہی یہی ہے کہ اب وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِأَيَاتِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ

#### اعتراض كاخلاصه

#### منادعى فعليه البيان كائناً من كان

بندہ آج بھی منتظرہے کہ کوئی مائی کا لعل آگے بڑھے اور اصول کی روشنی میں حضور قبلہ پیرسیدریاض حسین شاہ جی دام ظلہ کی گفتگو کو تحریف ثابت کرے۔ کیونکہ جن کا دعوی ہے اُس کا اثبات بھی ان بی کے ذمہہے۔لیکن کئی دن گزرنے کے باوجود فیس بک پوسٹوں، پروپیگنڈہ، گالی گلوچ اور جاہلانہ باتوں کے سوا کچھ بھی سامنے نہیں آیا۔

#### ابممكالمه

ای دوران ایک انتهائی ہونے ناصبی کا مین آیا۔ میں بروقت اس پہ توجہ نہیں دے سکا تو موصوف نے با قاعدہ کال کے ذریعے توجہ دلائی اور مین کا جواب دینے کا اصرار کیا۔ دو تین دن کے اندرو تفے و تفے سے موصوف سے جو گفتگو ہوئی، یہاں اس کا ذکر انتهائی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن چو نکہ یہ گفتگو پر ائیویٹ مین کپ تھی، لہذا فریق مقابل کا نام لینا مناسب معلوم نہیں ہو تا۔ البتہ گفتگو کی اہمیت کے پیش نظر۔ فریق خالف کی گالیوں کے سوا۔ مکمل گفتگو حرف بحرف ذکر کی جاتی ہے۔ (توسین کی مخالف کی گالیوں کے سوا۔ مکمل گفتگو حرف بحرف ذکر کی جاتی ہے۔ (توسین کی درمیانی عبارات راقم الحروف کی جانب سے سمجھی جائیں۔)

مولوی صاحب: "مَكَانًا عَلِيًّا" مِن "عَلِيًّا" مَن عَلِيًّا" مَن عَلِيًّا" مَعْت بِ "مَكَانًا" كى ـ اور (حضور قبله پیرسید) ریاض شاه (تی) نے جو ترجمه کیا ہے وہ صفت موصوف والانہیں ـ لہذا یہ تحریف ہے اور قر آنِ پاک کی تحریف کفرہے۔

راقم الحروف في مولوى صاحب كوجواني مييج مين كها:

ا. حضور قبله شاه جی نے آبیہ مقدسہ کے بعد جو جملہ فرمایا، کیاوہ "ترجمہ"ہے؟

- ٢. اگر حضور قبله شاه جي كاجمله "ترجمه" ب توترجمه كي كون ي قسم ب؟
  - ۳. نیز تحریف کی تعریف کیاہے؟ تعریف جامع اور مانع ہو۔
- س. "مَكَانًا عَلِيًّا" مِن تركيبِ توصيفى ہى متعين ہے يا كوئى دوسرااحمال بھى ہوسكتاہے؟
- اور کیا ہر وہ مقام جہال بظاہر ترکیب توصیفی ہو، وہال ظاہری صفت کو ظاہری موصوف سے کاٹنا تحریف قرار یائے گایا نہیں؟

مولوی صاحب نے جواب کے لیے ایک دن کا انظار کروایا۔ ایک دن کے بعد بھی جہاں پہلے دو سوالات کے جوابات ہضم کر گئے وہیں تحریف کی تعریف بھی مرے سے کھا گئے۔ آخری دو سوالات کے جوابات میں اتنا کہہ یائے:

میں نے پوچھا: کیایہ آپ کاحتی جواب ہے؟

کچھ توقف کے بعد بولے:جی ہاں۔

میں نے کہا: میں نے اسکرین شاث محفوظ کر لیاہ۔

مولوی صاحب نے اب کی بار حمث سے جواب دیا:

خوی قاعدے کے مطابق "الوحید" اسم جلالت کی صفت ہے۔ جو فخص "الوحید" سے حضور المنظالیکم کی ذات مراد لے اس نے تحریف کی۔ میں نے کہا:

شیخ ابوعبد الرحمن محمہ بن حسین سلمی متوفی ۱۲ اس سے بیم اللہ شریف کی تغییر
 کے دوران "الموحید" کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھا:

وقيل: إن معنى الرحيم أي بالرحيم وصلتم إلى الله

یعنی "الرحیم" کے معنی ہیں کہ:تم رحیم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی تک پہنچے ہو۔ (حقائق التفسیر ا/2)

اور علامه مش الدین قرطبی متوفی اعلاه نے بھی اس قول کو ذکر کیا۔ فرمایا:

وَقِيلَ: إِنَّ مَعْنَى" الرَّحِيمِ" أَيْ بالرحيم وصلتم إلى الله، فَ" الرَّحِيمِ" نَعْتُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وقد نعته تعالى بذلك فقال:" لَرَوُفٌ رَحِيمٌ" فَكَأَنَّ الْمَعْنَى أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ وَبِالرَّحِيمِ، أَيْ وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَصَلْتُمْ إِلَيَّ، أَيْ بِاتِّبَاعِهِ وَبِمَا جَاءَ بِهِ وَصَلْتُمْ إِلَيَّ، أَيْ بِاتِّبَاعِهِ وَبِمَا جَاءَ بِهِ وَصَلْتُمْ إِلَى وَجَهِي، والله أعلم

(تفير قرطبی ۱۰۶/)

میں نے مزید کہا:

كياوجه بكر كم اللد شريف مين:

قاہری نظم قرآنی ہے ہٹ کر۔

- "الرحيم" كوموصوف سے بٹاكر۔
  - اسے پہلے وف جر۔
    - حزنبعطف۔
- اورایسے جملہ کی تقدیر جس کی جانب بآسانی ذہن منتقل نہیں ہوتا۔

"الرحيم "كو" وَبِالرَّحِيمِ أَيْ وَبِمُحَمَّدِ صلى الله عليه وسلم وَصَلْتُمْ الله عليه وسلم وَصَلْتُمْ إِلَى " بنادين كي باوجودية تحريف نهيل -

تواكر كسية "مكاناً علياً "سن:

تركيب توصيفى كى پابندى نہيں كى۔

توبيه تحريف كيول بن مكى؟

قار کین کرام!

اب ہونا تو بیہ چاہیے تھا کہ مولوی صاحب حضور قبلہ شاہ جی کی گفتگو اور شخ الصوفیہ ابوعبد الرحمٰن سلمی وعلامہ قرطبی کی ذکر کر دہ گفتگو کے در میان فرق بیان کر کے واضح کرتے کہ ان بزرگوں کی ذکر کر دہ توجیہ تکلفاتِ بعیدہ وشدیدہ کے باوجود تحریف کیوں نہیں اور حضور قبلہ شاہ جی کی گفتگو تحریف کیوں ہے؟ لیکن کنویں کے مینڈکوں کو کیا خبر کے کنویں سے باہر کیا چل رہاہے۔ مولوی صاحب کی جانب سے دو دن تک کھمل خاموشی رہی۔ دو دن بعد میں نے خود مینج کیا:

محترم آپ نےجواب نہیں دیا۔

کافی دیر توقف کے بعد بولے: میں ان دونوں بندوں کو نہیں جانتا۔ اس لیے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔

موصوف کاجواب میری تو تعات کے مطابق تھا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کنویں کے مینڈ کوں کوایک دونی دوزنی دو دونی چار کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔

لیکن میں چاہتا تھا کہ اب جبکہ گفتگو شروع کی ہے تو اس کو کسی انجام تک پہنچایا جائے۔لہذامیں نے نیاسوال کیا:

كيامفتي احمد يارخان نعيمي صاحب كوجانت إين؟

حجث سے بولے: جی ہاں! وہ تو تحکیم الامت ہیں۔ ہماری آتھوں کی ٹھنڈک۔مفسر شہیر تحکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان۔

میں نے کہا:مفق احمد یار صاحب کا کہناہے کہ بسم الله شریف میں ایک

احمّال يه بهى ہے كه "اسمر الله "حضور النَّيَّ لِبَهُم كى ذاتِ پاك بول اور "الرحمن" اور "الرحيم "رسول الله النَّيْ لِيَهُم كى صفات بول ـ

مولوی صاحب: حضرت مفرشهیرایی بات نہیں فرماسکتے۔

راقم: وہ فرماسکتے ہیں یا نہیں۔ آپ یہ بتاکی کہ یہ "تحریف" ہے یا نہیں؟ اور اگر تحریف ہے توجس کفر کا آپ نے پر سول ذکر کیا تھا۔ وہ یہال پہنچ گا یا ادھر آنے کے لیے رہتے میں آپ حضرات کی بدمعاشیوں کی دیوار کھنچی ہوئی ہے؟

مولوی صاحب: حضرت کیم الامت الی بات نہیں کہ سکتے۔

راقم: چلیں آپ کی بات مان لی کہ مفتی احمہ یار صاحب الی بات نہیں کہ سکتے۔ لیکن یہ تو بتائیں کہ یہ "تحریف" ہے گی یا نہیں؟ اور اگر تحریف ہے گی تو مفتی احمہ یار صاحب کا فر اور مرتد قرار پائیں گے یا نہیں؟ اور ایک کا فر ومرتد کو مفسر شعبیر، حکیم الامت، فلال فلال کہنے والوں پر شرعا کیا فتوی جاری ہوگا؟ کا فر ومرتد کی کتابیں چھاہنے والے ،کا فر ومرتد کو اپنا مقتد او پیشوا مائے والے کیا کہلائیں گے؟

جب میں نے بیہ باتیں کیں تو موصوف اپنی موروثی عادت گالی گلوچ پیہ اتر آئے۔ پیٹ بھرکے دشام طرازی کے بعد کہنے لگے:

ـــــ توحضرت حكيم الامت كاحواله د كها!!!

میں نے کہا: حوالہ تو تب دکھاؤں جب آپ اور آپ کے بڑے بل سے باہر نگلنے کا حوصلہ رکھیں۔ مانگے کاللاری ہو یالا ہوری ڈگر ڈاکٹر ، ساری بڑکیں چار پائی کے ینچے جھپ کرماری جاتی ہیں تو حوالہ کس کو دکھا یا جائے؟ لیکن سے بات طے ہوئی کہ جس دن تمہارے بڑے اپنی بل سے باہر نگلے اس دن حوالہ ضرور دکھاؤں گا۔ اس وقت صرف مفتی احمہ یار صاحب کی اصل عبارت بیش کر تا ہوں۔

## تغيرنعي ميں لکھتے ہيں:

کنتہ: مجھ سے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اسم اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی نام پاک ہے۔ جیسے کہ ذکر اللہ بھی حضور علیہ السلام کا نام ہے۔ دیکھو دلائل الخیرات شریف۔ اور حضور علیہ السلام کو اسم اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اسم وہ ہو تاہے جو ذات کو بتائے اور ذات پر دلالت کرے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ کی ذات کو ظاہر کیا۔ رب تعالی حضور علیہ السلام کا خالق ہے اور حضور علیہ السلام اس کے مظہر اتم۔

آ م چل کرکھتے ہیں:

بد بہت اچھی تاویل ہے۔اور کسی قاعدہ شرعیہ کے خلاف نہیں۔اب آگے

جو الرحمن اور الرحيم آرہاہے وہ يا تو الله كى صفت ہو يا لغوى معنى بيس اسم الله كى يعنى رسول الله الني الله الله الله الله الله كا \_\_

(تفیرنعیی۷۸٬۴۷)

میں نے یہ عبارت تھیجنے کے بعد اپنے سوالات دہر اتے ہوئے کہا:

- به "تحریف" کہلائے گی یا نہیں؟
- اور اگر تحریف کہلائے گی تومفتی احمد یار صاحب کافر اور مرتد قرار پائیں
   کے یانہیں؟
- اور ایک کافر ومرتد کو مفسر شهیر، حکیم الامت، فلان فلان کینے والوں پر شرعاکیا فتوی جاری ہوگا؟
- کافر ومرتد کی کتابیں چھاپنے والے ، کافر ومرتد کو اپنا مقتدا و پیشوا ماننے
   والے بریلی شریف کے فتوی کے مطابق کیا کہلائیں گے ؟

\_ پھراس کے بعد چراغوں میں روشنی ندر ہی۔۔!!!

موصوف نے جیسے ہی مفتی احمد یار صاحب کی اصل عبارت و کیکھی اور پھر میرے سوالات پہ نظر ڈالی تو حجھٹ سے مجھے بلاک کرکے جان چھڑ الی۔

## قار كين كرام!

اس مکالمہ کو ذکر کرنے کا مقصد ناصبیوں کی جہالت ، نگ ذہنی ، نگ نظری کے ساتھ ساتھ ان کی آل رسول الشیائی کے خلاف ستم ظریفی کی نشاندہی بھی ہے۔ ان حضرات کی من بہند شخصیات جو چاہیں کہیں ، جیسی من میں آئے بات کریں، وہ سب جائز ہے۔ لیکن رسول اللہ الشی آئے ایک جیٹے درست بات بھی کریں جب بھی یہ فالم اپنے آباء کی سنت سیئہ کی ہیروی سے باز نہیں آتے اور آل رسول الشی آئے آبا کی سنت سیئہ کی ہیروی سے باز نہیں آتے اور آل رسول الشی آبا کی دھمنی میں ہر حدسے گزرناہی اپنادین وائیان سیجھتے ہیں۔

#### صوفیہ کی پیروی کے دعویے دار

نہ تواس امت میں ناصبیت نئ ہے اور نہ ہی پاک وہند میں۔لیکن اس وقت ہمیں جن ناصبیوں سے پالا پڑاہے وہ زیادہ خطرناک ہیں۔

اس کی ایک وجہ توبہ ہے کہ آئ تک ان حضرات نے اہلیدنت کالبادہ اوڑھے رکھا۔ اور اب جبکہ سکے کی چیک ان کی نگاہوں کو خیرہ کر گئی تو انہوں نے اپنادین نجے ویا۔ سادہ لوح سن ان کے جال میں بآسانی کچنس چکے ہیں۔ کیونکہ جب تک سادہ عوام ان کی نئی روش سمجھتی ہے اس وقت تک یانی سرسے گزرچکا ہوگا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ناصبی ایک جانب قادری، چشتی وغیرہ کھواکر اپنی البت صوفیہ کے ساتھ نسبت جوڑتے ہیں جس سے سادہ لوگ یہی سیھتے ہیں کہ یہ صوفیہ کے ہیروکار ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ لوگ انتہائی گھناؤنے ناصبی ہیں۔ صوفیہ کے ہیروکار ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ لوگ انتہائی گھناؤنے ناصبی ہیں۔ صوفیہ کے ہاں تومولا علی کافیض ہے اور یہ لوگ مولا علی سے کھمل باغی ہیں۔ ایسی صورت میں ان کا صوفیہ سے کیا تعلق ؟؟؟

ان دنوں بھی جولوگ حضور مفکر اسلام پیرسیدریاض حسین شاہ جی قبلہ کے بارے میں خرافات بک رہے ہیں ان میں سے بھی کوئی اپنے آپ کورضوی لکھتا ہے توکوئی قادری، کوئی نقشبندی توکوئی چشتی۔

#### نواسهِ غوثِ اعظم کی گفتگو

صوفیہ کے پیروی کے ان وعوے داروں کے سامنے حضور سیدنا غوثِ
اعظم کے نواسے فیخ عبد الکریم جیلی متوفی ۱۲۲ھ کی ایک گفتگور کھنا چاہوں گا۔ جو
آپ نے سورہ اخلاص کے تناظر میں کی۔ اور ان بریلوی ناصبیوں سے اس پہ تھم کا
تقاضا بھی کروں گا کہ: فیخ عبد الکریم جیلی کی بیہ گفتگو سور وَ اخلاص کے مفہوم کی
تحریف ہے یا نہیں؟ بلکہ فی نفسہ درست ہے یا نہیں؟ اور اس گفتگو کے تناظر میں
نواستیسیدنا غوثِ اعظم پہ کیا تھم لگتاہے؟

## فيخ عبدالكريم جيلي فرماتے ہيں:

ولقد أقمت في مشهد محمدى بالروضة الشريفة النبوية بمدينته صلى الله عليه وسلم في تاريخ الرابع والعشرين من شهر ذى الحجة الحرام سنة انثنين وثمانمائة. فرأيته صلى الله عليه وسلم بالأفق الأعلى، والمستوى الأزهى، حيث لا يقال فيه حيث، ذاتاً محضاً صرفاً، متحققاً بألوهة كاملة جامعة. وسمعت عن يمينه قائلاً: (قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ). يشير بلفظة (هُوَ اللَّهُ) إلى المظهر المحمدى. فقلت كقوله. فلما رجعت إلى العالم الكوني وجدت هذه السورة بكمالها مكتوبة في اسطوانة من اسطوانات الشباك المقابل لضريحه ولم أكن أشهد تلك الكتابة قبل ذلك الوقت، ولم تزل تلك السورة مكتوبة إلى تاريخنا هذا. ثم عرفت أن الكاتب لتلك السورة في ذلك المكان إنما كتها عبارة عما تجلى عليه من الحقيقة المحمدية في مشهد من المشاهد العلية.

اور البتہ شخصی میں ۲۴ ذو الحجہ ۸۰۲ھ کو مدینۃ الرسول الحقیالیّلی میں روضیَر شریفہ بیہ مشہدِ مصطفوی میں کھہر اتو میں نے رسول اللہ التَّقَالِیّلِی کو افْقِ اعلی و مستوائے ازبی پہ وہاں دیکھا جس کے بارے میں "وہاں" نہیں کہا جا سکتا۔ ذاتِ محض خالص، الوہیت کا ملہ وجامعہ کے ساتھ مختق ۔ اور میں نے آپ الحقیالیّلِی کی دائیں جانب کہنے والے کوسنا: قُلْ ہُوَ اللّهُ اُکھی۔ (کہنے والا) لفظ "ہُوَ اللّهُ" کے ساتھ مظہر محمدی کی

جانب اشاره كررباتفا\_

یں بیں نے بھی اس کی بات کی مانٹ کہا۔

پھر جب میں عالم کونی کی جانب لوٹا تومیں نے قبر انور کے مقابل کھڑکی کے ستونوں میں سے ایک ستون میں میہ کمل سورت لکھی پائی۔ اور اس وقت سے پہلے مجھے اس لکھت کی اطلاع نہیں۔ اور میہ سورت ہماری اس تاریخ تک لکھی ہوئی ہے۔

پھر میں نے پہچان لیا کہ اس جگہ اس سورت کو لکھنے والے نے اس کو اس ج چیز سے تعبیر کرتے ہوئے لکھا جو اس پر مشاہدِ عالیہ میں سے ایک مشہد میں حقیقت محمد ہیں ہے مکشف ہوا۔

(الكمالات الالهية في الصفات المحمدية ص١١٣)

قار کین کرام!

میں نہیں جانتا کہ کویں کے مینڈک شیخ عبد الکریم جبلی کو جانتے ہیں یا

نہیں۔ کیونکہ ہمارا پالا اس جاہل قوم سے پڑا ہے جو امام شافعی کو "سید" قرار دیتے ہیں اور صحابہ کی گستاخی کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ صحابی ہیں۔

کیکن حضور سیدنا غوثِ اعظم رضی الله تعالی عنه کا نام لے کر عوام سے حدر دیال بٹورنے والول کو توشیخ عبد الکریم جیلی کی خبر ہونی چاہیے۔

سوال بيه كه:

اس گفتگو کے تناظر میں شیخ عبد الكريم جيلي پر كيافتوى بلاہے؟

"هو المله" كااشاره رسول الله التي التي كن دات اقدى كى جانب قرار دے كر فيخ عبد الكريم جيلى تحريف كے مر تكب ہوئے يانہيں؟

اگر نہیں تو کیوں؟

اور اگر تحریف کے مر تکب ہوئے توشیخ عبد الکریم جیلی پر کیا تھم لگے گا؟

اور اگر اسے باب التاویل سے قرار دے کر فیخ عبد الکریم جیلی کو اکابر صوفیہ واولیاءے قرار دیاجاتاہے توظالموں سے پوچھناچاہوں گاکہ:

پھرساری ضدابے سامنے موجوداولادِرسول المؤلینظم بی سے کیوں ہے؟

#### يزيدىطرزكىپيروى

یہ توبالکل وہی انداز ہے جویزید جیسے اموی ملوک نے اختیار کیا تھا کہ یہود
ونصاری کو پناہ دیتے ہتے لیکن اولادِ رسول مُنَافِیْتُم کو ذرج کرنا اپنے اقتدار کی بقاء کی
خاطر ضروری سیجھتے ہتے۔ وہی طریقتہ دورِ حاضر میں ناصبی ٹولے نے اپنار کھا ہے۔
چوہڑوں اور چماروں کے ساتھ بخلگیر ہونے کو اعلی اخلاق کی علامت قرار دیتے ہیں
جبہہ رسول اللہ المُنْفِیَیَم کے بیٹوں کا فرخرہ دباکرر کھنا اپنی جھوٹی شان وشوکت کی بقا کی
خاطر فرض تھہراتے ہیں۔

#### وسيعتردين

جس فتم کی گفتگو شخ عبد الکریم جیلی نے کی ، راقم الحروف کی نظر میں اس جیسی "تحریفات" کی ایک طویل فہرست ہے۔ لیکن راقم الحروف نے دین بہارِ شریعت یا تفییر نعیمی سے نہیں لیا۔ راقم الحروف کی نگاہ میں دین کا اصل ماغذو حی ربانی ہے، پھر چاہے وہ متلوہ و یا غیر متلو۔ پھر اس و حی ربانی سے لکھو کھا مفسرین، محدثین، صوفیاء، متکلمین، فقہاء نے غوطہ زنی کرکے اپنی بساطے مطابق موتی چننے کی کوشش کی۔ اگر کسی ایک کے ہاتھ میں آنے والا موتی دو سروں سے مختلف و کھائی دیتا ہے تو اس پر اپنی تنگ نظری مسلط کرنے کے بجائے و حی ربانی کے بحربے کنار کی وسعتوں کو اس پر اپنی تنگ نظری مسلط کرنے کے بجائے و حی ربانی کے بحربے کنار کی وسعتوں کو

ستجھناضروری ہے۔

خالق کا تنات کا فرمان گرامی ہے:

قُلُ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا

اے محبوب آپ فرمائیے! ہر مخص اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے تو تمہارا پرورد گاراس کو بہتر جاننے والاہے جو زیادہ ہدایت والے رہتے والاہے۔

(سورة الاسراء آيت ۸۴)

صاحب توت القلوب عارف بالله سيدى ابوطالب محمد بن على بن عطيه كلى متوفى ١٨٩ه فرمات بين:

وروينا في الخبر: الإيمان ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون طريقة من لقي الله عزوجل بالشهادة على طريقة منها دخل الجنة

اورجم في خبررسول الفي يتلم مين روايت كيا:

ایمان تین سو تینتیس طریقے ہیں۔جو مخض ان میں سے کی ایک طریقے پر گوائی دیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی سے جاملا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔

## پھر آب ند کورہ بالا نقل کرنے کے بعداس کی تحت لکھتے ہیں:

فدل أنهم كلهم مهتدون وبعضهم أهدى من بعض بمعنى أنه أقرب إلى الله عزوجل وأفضل

پس بیہ فرمانِ باری تعالی دلیل ہے کہ وہ سب ہدایت والے ہیں اور ان میں سے بعض دوسروں کی نسبت زیادہ ہدایت والے ہیں۔ اس معنی میں کہ وہ اللہ سجانہ وتعالی سے زیادہ قریب اور افضل ہیں۔

(قوت القلوب ا/ ١٥٠)

علامه عبد الوہاب شعرانی متوفی ۱۹۵۳ میزان الشریعۃ الکبری میں رقطرازہیں:

وسمعته أيضا يقول: إياكم أن تبادروا إلى الإنكار على قول مجتهد أو تخطئته إلا بعد إحاطتكم بأدلة الشريعة كلها ومعرفتكم بمجيع لغات العرب التي احتوت عليها الشريعة ومعرفتكم بمعانيها وطرقها. فإذا أحطتم بها كما ذكرنا ولم تجدوا ذلك الأمر الذي أنكرتموه فيها فحينئذ لكم الإنكار والخير لكم

اور میں نے سیدی علی خواص کو سے بھی کہتے سنا: کسی مجتدکے قول پر انکاریا

اس کو غلط قرار دیے میں جلدی سے بچو۔ گر شریعت کی ساری دلیلیں جانے اور عرب کی ان تمام لغات کی معرفت کے بعد جن پہشریعت مشتمل ہے اور ان کے معانی وطرق کی معرفت کے (بعد۔)

پس جب تم شریعت کا ویسے احاطہ کر لو جیسا ہم نے ذکر کیا اور اس چیز کو جس پیرتم نے انکار کیا، اس کے اندر نہ پاؤتو اس وقت حمہیں انکار جائز ہے اور تیرے لیے بھلائی ہے۔

پھراس مرتبہ کی دوری پر تعبیہ کرتے ہوئے فرمایا:

وأنى لكم بذلك

اور حمهیں بیر مقام کہاں نصیب؟

پھر فرمایا:

فقد روي الطبراني مرفوعا: "إن شريعتي جاءت على ثلاثمائة وستين طريقة ما سلك أحد طريقة منها إلا نجا"

پس شخفیق طبرانی نے مر فوعا روایت کیا: بے شک میری شریعت ۳۹۰ طریقوں پرہے۔کوئی مخص ان میں سے کسی بھی راہ پہ چلااس نے نجات پائی۔

(ميزان الشريعة الكبرى ا/١٣٨ فصل٢٠)

## ميزان خضريه مين علامه شعراني ك الفاظ يجه اس طرح بين:

واياك والمبادرة الي تخطئة مجتهد الا بعد احاطتك بسائر لغات العرب ، التي احتوت عليها الشريعة ومنازعها. وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله يقول: " اياكم والانكار علي كلام احد من العلماء الا بعد الاحاطة بجميع طرق الشريعة ، ولم تجدوا ذلك الكلام فيها ". فقد روي الطبراني مرفوعا: " ان شريعتي جاءت علي ٣٦٠ طريقة ، فمن سلك " طريقة " منها نجا " انتهي.

کی مجتمد کو خطابہ تھہرانے میں جلدی سے نے۔ گر عرب کی ان تمام زبانوں اور ان کے ماخذ کا احاطہ کر لینے کے بعد جن پر شریعت مشتمل ہے۔

میں نے سیدی علی خواص کو فرماتے سنا:

علاء میں ہے کسی کی گفتگو پر انکار سے بچو گر شریعت کی تمام راہوں کا احاطہ کر لینے کے بعد (جبکہ) تم میہ گفتگو ان میں نہ پاؤ۔ شخص طبر انی نے مر فوعار وایت کیا: بے فئک میری شریعت ۱۳۲۰ طریقوں پہ آئی ہے۔ توجو شخص ان میں سے کسی راہ پہ چلااس نے نجات یائی۔ (سیدی علی خواص کی گفتگو کھمل ہوئی۔)

(الميزان الخضرية ص٣٦)

#### حاصلِ كلام

امام ابوطالب کی، پھرسیدی علی خواص، پھر علامہ شعر انی کی گفتگو کا حاصل یمی ہے کہ: کنویں کے مینڈکوں کو اپنی ننگ نظری کے سبب حصت سے زبانِ اعتراض کھولنے کی بجائے بحر شریعت کی وسعتوں کو دیکھ لینا چاہیے۔

#### مُحَرَّفُ بريلويت برطريقِ وہابيت

اس وقت بریلوی ناصبیوں نے وہی انداز اپنالیا ہے جو ایک عرصہ سے
وہابیت کا انداز چلا آرہا تھا۔ بلکہ اگر کہاجائے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہابیت
کی شدت میں قدرے کی آئی ہے توشاید ہے جانہ ہو۔ لیکن بریلوی اس سے کے نئے
راہی ہیں اور وہابیوں کی نسبت تازہ دم۔ لہذا جو شدت اور انتہا پہندی وہابیوں میں نظر
آئی ہے، اس سے کہیں بڑھ کر غلوناصبی بریلویوں نے اپنایا ہوا ہے۔

#### تحريفاتٍرضويه

اس نصل کاعنوان شاید کچھ دوستوں کے لیے گرانی کا سبب ہولیکن کچ ہے
ہے کہ: یہ عنوان حضرت فاصل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی توبین و تنقیص یاان پر
اعتراض کی خاطر نہیں باندھا گیا۔ بلکہ وہابیوں کے پیچے سر پٹ دوڑنے والے
بریلویوں کو یاد دلانے کی خاطر کہ: جس قتم کے اعتراضات تم لوگ اس وقت

ساداتِ کرام پر کررہے ہو اور بالخصوص جس طرح کی خرافات حضور مفسرِ قرآن قبلہ پیرسیدریاض حسین شاہ جی کے خلاف بکی جارہی ہیں۔ یہ وہی اعتراضات اور اس روش کا تسلسل ہے جو پچھلی ایک صدی سے وہابی حضرات سی بریلویوں اور بالخصوص حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی پر کرتے چلے آرہے ہیں۔

میں ان تمام بے مقصد اور لا یعنی اعتراضات کو یکجاکر کے اپنا اور قار نمین کا وقت برباد نہیں کرناچاہوں گالیکن ساداتِ کرام پر بھو نکنے والوں – سڑک کنارے بھو نکنے والوں – سڑک کنارے بھو نکنے والوں سے بدتر مخلوق – کی یاد دہانی کے لیے چند جملے ضرور " نقل "کرناچاہوں گا۔ جس سے قار کمین کو بھی اندازہ ہو چائے گا کہ:

جس چیز کو تحریف تھہر اکر حضرت قبلہ شاہ بی کے خلاف اپنے اندر کا گند نکالا جارہا ہے۔ اگر وہ تحریف ہے تو اس سے شدید تحریفات کا ارتکاب تو اعلیھ خرت مولانا احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی بار ہاکر چکے ہیں۔

سواگراس منتم کی گفتگو کی وجہ سے حضرت قبلہ شاہ جی کے خلاف جو پچھ بکا گیا، وہ درست ہو تو اصولی طور پر وہ فتوے حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی پر بھی لگتے ہیں۔

مولانااحمد رضاخان صاحب بھی کافرومرتد قراریاتے ہیں۔ ۔۔

ان کی پیروی کرنے والے سارے بریلوی بھی کا فرومر تد۔۔۔ ان کے کنز الا بیمان کے گن گانے والے بھی گمر اہ وبددین۔۔۔

.ئى پال!!!

کیونکہ حضرت مولانا احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی نہ صرف بارہا تحریفِ معنوی کے مرتکب ہوئے۔ بلکہ آپ نے کئ بار قرآنِ عظیم میں تحریفِ لفظی کا ارتکاب بھی کیا۔ (بمطابق مزاجِ بریلویان)

## ناضلِبریلویکیقرآنِعظیم میں ایکدرجن معنوی تحریفات

ہم پہلے بھی صراحت کر بچے کہ ہماری اس گفتگو کا مقصد حضرت فاضل بر بلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پراعتراض نہیں۔اس گفتگو کا مقصد نُحرَّ ف / وہابیت کے پیچے سریٹ دوڑتی بر بلویت کے پیروکاروں کو آئینہ دکھانا ہے۔لہذا آگر کہیں بظاہر اعتراض فاضل بر بلوی کی شخصیت پر محسوس ہو تو اس کو "حکایت کلام معترض" سمجھا جائے، ورنہ ہمارااصل مخاطب مُحرَّف بر بلویت کے پیروکار ہیں۔

يس: اگر مُحرَّف بريلويت كے مطابق كنزالا يمان كود يكھاجائے توايك

دو بار نہیں ، مولانا احمد رضا خان صاحب نے صدہا بار قرآنِ عظیم کے ترجمہ میں بدترین تحریف ِمعنوی سے کام لیاہے۔ یہاں بطورِ مثال صرف ایک درجن نمونے پیش کیے جاتے ہیں:

#### "نبی"کےمعنیمیںتمریف

حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب چونکه رحمت عالم الطُّهُ الَّبِهُم کی ذاتِ اقدس کے لیے علم غیب کا نظرید رکھتے تھے۔ اور اہل سنت کا نظرید بھی بہی ہے۔ سو آپ نے اپنے اس نظرید کی تائید کی خاطر قرآنِ عظیم کے ترجمہ کے دوران "نی" کے معنی "غیب بتانے والے "کے کیے ہیں۔

جيے سورة الاحزاب كى آيت ٥٦ كاتر جمه كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

بے فٹک اللہ اور اس کے فرشتے درود تھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے (نبی) پر۔ (کنز الایمان، سورۃ الاحزاب آیت ۵۲)

بریلوی حضرات جیسے ہر بات کو تحریف قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ان کے مطابق تو"نی" کے معنی "غیب بتانے والے "کرنا قرآنِ عظیم میں کھلی تحریف ہوناچاہیے اور اس بنیاد پر مولانا احمد رضاخان "کا فرومر تدوغیرہ وغیرہ"جو بکواسیں

## بریلوی کرتے نظر آتے ہیں۔وہ سارے فتوے فاصل بریلوی پر لگنے چا جیس۔

کیونکہ "نی" کے اشتقاق میں اختلاف کے باوجود اس کا ترجمہ "غیب بتانے والا "نہیں بتا۔ کیونکہ اس معنی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مادؤ اشتقاق کے معنی "غیب بتانا" ہوں۔ تو کیا بریلوی حضرات اپنے گھٹیا اجتہاد کے بغیر بتانا چیں کہ کس معتبر لغوی نے "نی" کے مادؤ اشتقاق کے معنی "غیب بتانا" کیے چیں ؟

حفرت قبلہ مفکرِ اسلام پیرسیدریاض حسین شاہ بی نے "شاہ" کے معنی
میں وسعت کا ذکر کیا توکا لے پہلے سارے بریلوی برساتی مینڈکوں کی طرح ٹرٹراتے
سنائی دیئے۔ حالانکہ متعدد الل لفت نے "شاہ" کے معنی میں وسعت کا ذکر کیا۔ اور
راقم الحروف ایک سال قبل اس پہ گفتگو کر چکا۔ مانگامنڈی کے ایک للاری کو مناظرہ
کی دعوت بھی دی۔ ۱۳۰ سے ۲۰۲۲ء کو بھر چونڈی شریف کا وقت بھی دیا۔ لیکن
چیے گتائے زہرا اوڈ گرڈا کٹر ۲۰ فروری کو لودھر ال نہیں پہنچ سکایو نہی اس ڈ گرڈا کٹر
کاللاری استاد ۳۰ اگست کو بھر چونڈی شریف نہیں پہنچ بیایا۔

میں جانتا ہوں کہ یہ حضرات اعلیم ہفرت کے ترجمہ کی یوں توجیجات کریں گے جیسے دین اسلام پہران کے باپ کا تھیکہ ہے۔ لیکن اربابِ انصاف ایسے نوسر بازوں کے چنگل میں آنے والے نہیں۔وہ۔ مُحرَّف بریلویت کے تناظر میں۔ ضرور

#### یقین کریں گے کہ:

جب" نی" کے مادؤ اشتقاق کے معنی "غیب بتانا" نہیں تو" نی " کے معنی "غیب بتانا" نہیں تو" نی " کے معنی "غیب بتانا" نہیں تو " نی " کے معنی میں تحریف ہے۔ اور مولانا احمد رضا خان صاحب اس تحریف کے مر تکب ہوئے ہیں۔ سوان پر وہ سارے فتو ہے چہاں ہوتے ہیں۔ سوان پر وہ سارے فتو ہے چہاں ہوتے ہیں جو کی بھی محرف قرآن پہ بنتے ہیں۔۔!!!

#### تحريفاتِ رضويه كى دوسرى مثال

الله سجانه وتعالى كاارشاد كرامى ب:

وَكَانُوا مِنْ قَبُلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا

(سوره بقره آیت ۸۹)

اس كاترجمه كرتے ہوئے حضرت مولانا احدرضاخان صاحب لكھتے ہيں:

اوراس سے پہلے وہ ای نبی کے وسیلہ سے کا فروں پر فتح ما تکتے ہتھے۔

(كنزالايمان)

ناصبی بر ملوی بتائیں کہ: "ای نبی کے وسلہ سے "کس لفظ کا ترجمہ ہے؟

فاضل بریلی وسیلہ کے قائل ہتھ۔ سواس آیئے مقدسہ کے ترجمہ کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنے کی خاطر انہوں نے ترجمہ میں ایک دونہیں، پورے پانچ کلمات کااضافہ اپنی جیب سے کر دیا۔ 'ای "نی "کے "وسیلہ "سے۔

اگر مراد واضح کرنامقصود تفاتوکوئی بریک وریک کا اضافه کردیت تاکه ساده لوح اردوخوان ترجمه پڑھ کر دھوکے میں مبتلانه ہوتے۔ یا کم از کم لین اس تصنیف کا نام "ترجمهِ قرآن" نه رکھتے۔جب تصنیف کا نام "کنز الایمان فی ترجمة القرآن "رکھاتو پھر ترجمه کرتے۔

ایک جانب اپنی اس تصنیف کانام "ترجمیِهِ قرآن" اور دوسری جانب ایک ایک جانب ایک ایک جانب ایک ایک جانب ایک ایک جلے کے ترجمہ میں پانچ پانچ الفاظ کا اپنے گھر سے اضافہ۔۔!!! -موجودہ بریلوی مزاج کے مطابق - یہ توسر اسر تحریف بلکہ بدترین تحریف ہے۔

جب یہ تحریف ہے تو پھر فاصل بر ملی محرف قر آن تھہرے۔ اور محرف قرآن فلاں فلاں۔۔۔سارے فتوے مولانا احمد رضا خان صاحب پر۔۔۔!!!

الجهاب ياؤل ياركاز لف ورازيس

لو آپ ایندام میں صیاد آگیا

#### تحريفاتِ رضويه كى تيسرى مثال

الله سجانه وتعالى كاارشاد كراى ب:

وَانْظُرُ إِلَى حِمَارِكَ

(سوره بقره آیت ۲۵۹)

فاصل بریلی اس کاترجمه ان الفاظ میں کرتے ہیں:

اورائے گدھے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت ندر ہیں۔

گزشتہ آیہ مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہوئے فاصل بریلی نے پانچ کلمات کا اضافہ اپنے پاس کے کلمات کا اضافہ اپنے پاس سے کیا تھا۔ لیکن اس آیہ مقدسہ کے ترجمہ میں تو کمال کرکے رکھ دیا۔ آٹھ کلمات اپنے پاس سے قرآنِ عظیم کے ترجمہ میں ڈال دیئے۔

جي بال!

بریلوی حضرات بغور ملاحظه فرمائیں اور بتائیں که:

اكداجس كى المريال حك اسلامت عند مريل-

آیہ مقدمہ کے کس کلمہ یاجملہ کا ترجمہے؟

بریلوی حضرات کئی دہائیوں سے فاضل بریلی مولانا احمد رضا خان صاحب
کی ان "تحریفات" کو "محاس کنز الایمان" گنواتے آئے ہیں۔ انہی "تحریفات
رضویہ" کے دفاع کی خاطر "کنز الایمان کا نفر نسیں "کرواتے رہے ہیں۔ ہم نے بھی
ترجمہ کنز الایمان کی تعریف کی ،کرتے ہیں اور ان شاء اللہ سجانہ و تعالی کرتے رہیں
گے۔لیکن یہ گفتگو موجودہ بریلوی مزان کے پیش نظر کرنا ضروری محسوس ہوا تو ہم
ان کنویں کے مینڈ کوں کو گھر کی گوائی د کھارہے ہیں کہ:

جنہیں تم اپنا امام مانتے ہو۔ جن کا نام پیچنے کے سواتمہارے پاس ہے پچھے نہیں۔ اپنے ان امام صاحب کو دیکھو۔ قرآنِ عظیم کی آبیہ مقدسہ کا ترجمہ کرتے ہوئے ایک دونہیں، پورے آٹھ کلمات اپنے گھرسے نکال کربڑھادیے ہیں۔

ناصبى برىلوبو!

اگر تمہارے اندر شرم نام کی کوئی چیز ہے تو لگاؤ فتوی فاصل بریلی رحمہ اللہ تعالی پر۔۔۔!!!

فاضل بریلوی کو محرفِ قرآن کھہراکرویے ہی کافرومر تد قرار دو جیسے تم رسول اللہ النی این میٹوں کے بارے میں بھو تکتے ہو۔۔۔!!! لیکن ہمیں معلوم ہے کہ تم ایسا کچھ نہیں کروگے۔ کیونکہ تم وہ بدنصیب قوم ہو جنہیں آج تک یزید لعین کا کفر نظر نہیں آسکا گررسول اللہ اللَّيْظَ اَلَّمْ کا ہر چو تھا بیٹا تمہاری نظر میں کا فر قراریا تاہے۔

\_ لعنة الله عليكم وشمنانِ الل بيت!!!

اورویے بھی تم قرآنی دین کی تروت کا واشاعت تھوڑائی کرتے ہو۔ تم تواس دین کی تروت کا واشاعت تھوڑائی کرتے ہو۔ تم تواس دین کی تروت کا طعیکہ تمہارے باپ دادانے لے کر حمہیں اپنا جانشین بنار کھا ہے۔ اور تمہارے دین کے مطابق: ہروہ بات درست ہے جو تم بکو اور ہروہ بات فلط ہے جورسول اللہ التی ایکٹی کے بیٹے فرمائیں۔۔۔!!!

## تحريفاتِ رضويه كى چوتھى مثال

الله سجانه وتعالى كاارشاد كراى ي:

فَإِنْ يَشَإِاللَّهُ يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ

(سوره شوری آیت۲۴)

فاضل بريلي اس آيد مقدسه كاترجمه كرتي موئ كلصة بين:

اور الله چاہے تو تمہارے اوپر این رحت و حفاظت کی مہر فرما دے۔

فاضل بریلی نے اس آیہ مقد سہ کا ترجمہ کرتے ہوئے ایک جانب تو "علمی قلیمات کے معنی "آپ کے ول کے اوپر "کرنے کے بجائے "تمہارے اوپر "کے۔ اور دوسری جانب ترجمہ میں اپنی طرف سے "اپنی رحمت وحفاظت کی "کا اضافہ کر ڈالا ہے۔ معمولی سے عربی جانے والا بھی قرآنِ عظیم کی اس آیہ مقد سہ کی تلاوت کر کے اس ترجمہ کو دیکھ لے تو اگر وہ تازہ بریلوی مزان سے واقف ہوگا تو یقین سے کہ سکتا ہے کہ: آیہ مقد سہ میں کوئی ایساکلمہ شریفہ نہیں جس کے معنی "ابنی رحمت کہہ سکتا ہے کہ: آیہ مقد سہ میں کوئی ایساکلمہ شریفہ نہیں جس کے معنی "ابنی رحمت وحفاظت کی " بینتے ہوں۔ ۔ محرف بریلویت کے مطابق سید فاضل بریلی کی " تحریف" ہے۔ لہذا فاضل بریلی کی " تحریف" ہے۔ لہذا فاضل بریلی کی " تحریف" ہے۔ لہذا فاضل بریلی کی چوف قرآن ۔۔ ان کی تمام تر تعلیمات نالا کُتی اعتماد سے ساری باتیں جان کر بھی ان کی پیروی کرنے والوں پر بھی وہی فتوی ہے جو محرف قرآن اعلیم خرف قرآن ۔۔ ا!!

## تحريفات وضويه كى يانچويں مثال

الله سبحانه وتعالى كاارشاد كرامى ب:

هَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ

(سورةِ انعام ۱۵۸)

فاصل بريلي اس كاترجمه ان الفاظ ميس كرتے بين:

کاہے کے انتظار میں ہیں گریہ کہ آگیں ان کے پاس فرشتے یا تمہارے رب کاعذاب۔ (کنزالا بمان)

بر ملی کے کس بے آب کویں کے مینڈک بتائیں کہ: اللہ سجانہ و تعالی نے فرمایا: دَبُّكَ

اور فاصل بریلی نے اس کا ترجمہ کیا: تمہارے رب کاعذاب۔

ناصبى بريلوبو!

کیایہ تحریف نہیں؟

جو شخص "رب "کا ترجمه "رب کاعذاب "کرے۔ کیااس نے قرآنِ عظیم میں تحریف نہیں گی؟ کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی گستاخی کا مر تکب نہیں ہوا؟ کیا "رب "کا ترجمہ "رب کاعذاب "کرناشانِ خداوندی میں کھلی گستاخی نہیں؟

اگر کوئی مسئلہ سمجھانا تھا تو ہریکٹ دی جاسکتی تھی۔فضولیات میں توسینگڑوں صفحات کالے کر دیئے جاتے ہیں۔شانِ خداوندی کے لیے توسین لگانے کی توفیق نہ مل سکی اور "رب" کا ترجمہ "رب کا عذاب "کر دیا۔۔۔۔!!!

ناصبى بريلوبو!

تمہاری مثال اس بھینس جیسی ہے جو سفید گائے کو دم کالی ہونے کا طعنہ
دیتی ہے۔ تمہیں خبر ہی نہیں کہ تمہارے صندو تیجے میں کیا کچھ بھر اپڑا ہے۔ تمہارا
کام بہی رہ کیا ہے کہ رسول اللہ المحالیکی ہے۔
وتوبین میں ابنی توانائیاں صرف کرو۔

جو بریلویت ایک عرصے تک ادب کا استعارہ ربی۔ اب وہی بریلویت گتاخی اور سادات د همنی کاعنوان قراریا چکی ہے۔۔۔!!!

## تحريفاتِ رضويه كى چھٹى مثال

الله سجانه وتعالى كاارشاد كراى ب:

وَالنَّجْمِ إِذَا هُوَى

(سوره عجم آیت ۴۰)

فاصل بریلی نے اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا:

اس بیارے چکتے تارے محرکی قتم جب یہ معراج سے اترے۔

فاضل بریلی نے اس آیہ مقدسہ کے ترجمہ میں بھی کئی الفاظ اپنے پاس سے قرآنی آیہ مقدسہ کے ترجمہ میں ملادیئے ہیں۔

كياكونى بريلوى بتاسكتاب كه" بيارا"كس لفظ كاترجمهد؟

"محمر" (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم) كس لفظ كاترجمه ب

"معراج سے "كس لفظ كى ترجمانى كى جارہى ہے؟

میں جانتا ہوں کہ ناصبی بریلوی کونے بہانے بنائیں گے۔ کیونکہ ان حضرات کی نظروں میں سچائی کے لیے دلائل کی نہیں بلکہ بدمعاثی اور دھونس کی ضرورت ہے اور بدمعاثی اور دھونس میں یہ لوگ اپنی نظیر نہیں رکھتے۔

## تحريفات رضويه كى ساتويں مثال

الله سجانه تعالى كاارشاد كراى ب:

خَلَقَ الْإِنْسَانَ

(سوره رحمٰن آیت ۴۰)

فاصل بریلی اس کاتر جمه ان الفاظ میں کرتے ہیں:

انسانیت کی جان محمر کوپیدا کیا۔ (کنز الایمان)

اگرجملہ بول کرسامعین کی زبانوں سے سیحان اللہ کی گوئے سنی ہو تو یہ الفاظ بہت ہی مناسب ہیں۔ لیکن اگر کلماتِ قرآنیہ کا ترجمہ کرنا ہو تو پھر تازہ بریلوی مزاج کے مطابق یہ قرآنِ عظیم میں تحریفِ شدید ہے۔ کیونکہ "انسان" کے معنی اردو میں بھی انسان ہی بنتے ہیں۔ ہزاروں لغات کی چھان پھٹک کے باوجود کسی لغت میں "انسان ہی جنہ ہیں۔ ہزاروں لغات کی چھان پھٹک کے باوجود کسی لغت میں سانسان "کا ترجمہ "انسانیت کی جان محمد" کبھی نہیں ملے گا۔ یہ ترجمہ اگر آپ کو مل سکتاہے تو صرف اور صرف ترجمہ کنزالا بھان کی سطور میں۔

اببریلوی بتائیں کہ: "انسان "کا ترجمہ "انسانیت کی جان محمہ" کس قانون اور ضابطے کے مطابق کیا گیا؟ کیا آپ کو مالک ارض وساء کی جانب سے کوئی سند ملی ہوئی ہے کہ آپ ترجمیِ قرآن میں جہال چاہیں، جب چاہیں، جو چاہیں، اضافہ کر دیں اور پھر لیکن بدمعا شی سے اسے "محاس" بھی قرار دے ڈالیں۔ لیکن جب کوئی دوسرا عالم، بزرگ، نواسرَ رسول الطح ایک آئے ترجمہ کے دوران نہیں، محسن بابِ اشارہ میں گفتگو کرتے ہوئے اس فتم کی کوئی بات کر دے تو وہ محرفِ قرآن بھی بن جائے اور تہمارے مجھندر اُن کے خلاف بے ہودگی کا بازار بھی گرم کر دیں۔

\_\_\_\_\_\_

## تحريفاتِ رضويه كى آڻھويں مثال

فرمانِ باری تعالی ہے:

عَلَّمَهُ الْبَيَّانَ

(سوره رحمن ۴۰)

فاصل بریلی نے اس کا ترجمہ یوں کیا:

ما كان وما يكون كابيان انهيس سكهايا\_ (كنز الايمان)

بریلویوں سے سوال ہے کہ:

كونسى لغت نے "البيان" كاتر جمه "ماكان وما يكون كابيان "كياہے؟

آج تک مفردات وغریب القرآن په ان گنت کتابیں لکھی گئیں۔ عربی الفاظ کے معانی کی نشاندہی کی خاطر ائم یُر لغت نے سینکڑوں مجلدات لکھ ڈالیں۔ لیکن کیاد نیاکی کسی ایک بھی لغت میں "البیان" کا ترجمہ "ماکان وما یکون کا بیان" ملتاہے؟

اگر ملتاہے تو بریلویوں پر سے ادھار ہے۔ اور اس کو چکانے کے لیے صبح قیامت تک کا وقت بریلویوں کو دیاجا تاہے۔۔۔!!! نیزاگر"البیان"کاترجمه "ماکان ومایکون کابیان" بتاہے تو پھر جن حضرات نے پچھلی آیت میں "الانسان" کاسادہ ساتر جمہ "انسان" کیاہے۔ کیااس عام انسان کو بھی "ماکان ومایکون کابیان" سکھایا گیا؟

نیز جب "البیان" کا ترجمہ "ماکان وما یکون کا بیان" ہوا تو جنابِ رسالتِ مَّب الْتُوْلِیَّ اِلْمِ کَے لیے "علم ماکان وما یکون" کا ثبوت بنص قر آنی ثابت ہوا۔ پھر اس میں اختلاف کیوں؟

جب" البیان "کا ترجمہ" ماکان وما یکون کا بیان " ہے توجولوگ حضور اللَّحُوَالَیِّہِمُ میں کا دائے انگار کی ذاتِ اقدس کے لیے "ماکان وما یکون" کا علم نہیں مانے ان پر نص قرآنی کے انگار کا حکم کیوں نہیں لگایاجا تا؟ انہیں صاف صاف کا فرومر تدکیوں نہیں کہاجا تا؟

اور کہاں گئے "شرح مائنةِ عالل" کا پرچه گھیسیاں کر پاس کرنے والے۔۔۔؟؟؟

کیاوہ بتانا پند کریں گے کہ "ماکان وما یکون کا بیان" کو نسی ترکیب کا ترجمہ ہے؟ اور قرآنِ عظیم کے کلمہ شریفہ "البیان" میں اس ترکیب کی مخواکش کیسے لکلتی ہے؟ جار مجر ور اور صفت موصوف کی ترکیبیں پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو محقق سمجھنے والے کہتے ہیں:

"مكاناً علياً" توتركيب توصيفى ب\_داور قبله شاه جى نے جو ترجمه كيا بے وه تركيب توصيفى والانہيں۔

ترجمہ کنزالا یمان کے معاملے میں وہ "محققین" قبروں میں کیوں اترجائے ہیں؟ "البیان" تو محض ایک اسم معرف باللام ہے۔ اس میں نہ ترکیب توصیفی نہ اضافی۔ لیکن فاضل بر ملی نے اپنی مرضی سے ترکیب اضافی کا ترجمہ کر دیا اور "ماکان وما یکون" محض لین فکر کے خزانہ سے نکال کر قرآنِ یاک کے ترجمہ میں ڈال دیا۔

کیایہ تحریف نہیں؟ اگر تحریف ہے تو پھر فاصل بریلی پہ کونسافتوی ہے گا؟

اور اگریہ تحریف نہیں تو بات واضح ہے کہ تم لوگوں نے دینداری نہیں بدمعاشی مچار کھی ہے۔تم جے چاہو درست کہواور جے چاہو غلط قرار دو۔

## تحريفاتِ رضويه كى نويں مثال

الله سجانه وتعالى كارشاد كراى ب: وَاسْتَغُفِرُ لِلْ نُبِكَ

(سوره مؤمن آیت ۵۵)

فاضل بریلی نے اس کاترجمہ کیا:

اور اپنوں کے گناہوں کی معافی چاہو۔ (کنز الایمان)

معمولی عربی دان بھی جانتاہے کہ "ك" كاتر جمہ "اپنے "توہو سكتاہے ليكن "ك"كاتر جمه "اپنوں كے " نہيں بتا۔

الله سجانہ و تعالی فاصل بریلی کی قبر پر رحمتیں نازل فرمائے۔ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ معنی کس حساسیت کے پیش نظر کیے۔ لیکن ہم یہاں محرف بریلویت کے پیروکاروں کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ:

اولا دِرسول المُؤلِّلِينِ بِهِ بَعُو تَكُنَّ والو!

ابنی رگوں میں دوڑتے یزیدی خون کی نجاست سے مجبور ہو کرسیدوں پہ فتوے لگانے والو!

اگر تمہارے فتوے درست ہیں تواس سے زیادہ سخت فتوے ان بزر گول پہ لگتے ہیں جن کے نام کاتم چورن ﷺ کر کھاتے ہو۔

جن باتوں کو تم نے تحریف کہنا شروع کر دیاہے اور جس تنگ نظری کے گھٹا ٹوپ کنویں میں تم جا گرے ہو۔ اگر میہ بچ ہے تو پھر تمہارے سارے بزرگ محرفین قرآن اور فاصل بریلوی تو" **شاہ شقرِ فان**" کہلانے کے مستحق قرار پائیں کے ۔۔۔!!!

بوں نظر دوڑے نہ برچھی تان کر

ا پنابے گاند ذرا پہچان کر۔۔۔!!

## تحريفاتِ رضويه كى دسويں مثال

الله سبحانه وتعالى كافرمان كرامى ب:

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

(سورة الفتح آيت ٠٢)

فاصل بریلوی نے اس کاتر جمد کیا:

تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔(کنزالا بمان)

ہم خوب جانتے ہیں کہ حضرت فاضل بریلوی نے کس حساسیت کے پیش نظر بیہ ترجمہ کیا۔لیکن چونکہ بریلویوں پہ جنون سوار ہے کہ وہ دورِ حاضر کے یزید ہونے کا ستار وَ امتیاز اپنے گلے میں ڈلو اکیں۔لہذا ان کی بکو اسات اولا دِر سول الطُّنَائِیَّلِمُ ہی کے خلاف گو جی نظر آتی ہیں۔

بریلوبوں کے اپنے بنائے ہوئے مزاج کے مطابق ان سے سوال ہے کہ: آبیہ مقدسہ میں "تمہارے اگلول" اور "تمہارے پچھلول" کس لفظ کے معنی ہیں؟

کیا"ماً تقدمر"کے معنی "تمہارے اگلوں" اور "ماً تاخو"کا ترجمہ "تمہارے پچھلوں" کرناتحریف نہیں؟

ناصبی بریلوی اگر اسے تحریف مانتے ہیں تو بتائیں کہ پچھلی ایک صدی سے اس کو محاسن کنز الایمان گننے والوں اور خو د فاضل بریلی پہ کیا فتوی ہو گا؟ کیا بیہ تحریف کرنے والے اور اس تحریف کو محاس سے گننے والے کا فرومر تدنہیں ہوئے؟

اور اگریہ تحریف نہیں اور یقینا بریلوی اس کو تحریف نہیں مانیں گے۔ کیونکہ ان پیچاروں کے پاس اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔اگر فاصل بریلی کو محرفِ قرآن کھہرادیں توان کا پورا فد ہب دھڑام سے بنچے آگرے گا۔

لیکن بیر سوال ضرور بنتاہے کہ: کیاتم لوگ دربارِ خداوندی سے اجازت

نامہ حاصل کے بیٹے ہو کہ ترجمرِ قرآن کے نام پہتم جو چاہے لکھو، بولو، چھاپو، پھیلاؤ۔
حمہیں کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ لیکن رسول اللہ الطرائی آئی کے نواسوں کو زبان کھولنے کی بھی
اجازت نہیں۔ساداتِ کرام پہلازم ہے کہ تمہاری جہالتوں کے حصارے باہر کا کوئی
ایک جملہ بھی نہ بولیں، ورنہ تم بھر کریز بدیت ومروانیت کی آخری حدوں کو چھونے
لگ جاؤے۔

## تحريفاتِرضويهكىگيارہويںمثال

فرمانِ باری تعالی ہے:

وَاسْتَغُفِوْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

(سوره محمد آیت ۱۹)

فاصل بریلی نے اس کا ترجمه کیا:

اور اے محبوب اپنے <u>خاصوں</u> اور <u>عام</u> مسلمان مر دوں اور عور توں کے مناہوں کی معافی ما گلو۔ (کنزالا بمان)

كياكونى بريلوى بتاسكتاہے كه:

"ايخ خاصول" اور "عام "كس كلمية قرآنيه كاترجمه ب؟

کیابر ملوی مزاج کے مطابق یہ تحریف نہیں؟ یاجو ترجمہ تم کرووہ جائز اور جو ترجمہ کوئی دو سر اکرے وہ ناجائز ہو تاہے؟؟؟

## تحريفاتِ رضويه كى بار ہويں مثال

فرمانِ بارى تعالى ب:

أأمِنْتُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ

(سوره ملک آیت ۱۲)

فاصل بریلی اس کاترجمه کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

كياتم اس سے نڈر ہو گئے ہوجس كى سلطنت آسان ميں ہے۔ (كنزالا يمان)

عربی کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ آبہ مقدسہ میں کوئی ایساکلمہ شریفہ نہیں جس کے معنی "سلطنت" بنتے ہوں۔ آیت کے ترجمہ کے اندر "سلطنت" کا اضافہ فاضل بریلی نے اپنے پاس سے کیا ہے۔

توکیابریلوی حضرات اس کو بھی تحریف کہیں گے؟

اگريه تحريف نہيں تو کيوں؟

جوجوبہانے کیے جانے والے ہیں ان سب کی جمیں پہلے خبر ہے۔لیکن کاش

ناصبی بر میلویوں میں کوئی ماں کا ایسا بیٹا ہوتا جس کے ساتھ بیٹھ کر اصولی طور پر دو دو

ہا تیں ہو سکتیں۔ لیکن اگر ایساہو تا تو بر میلویت بھی ناصبیت کی دلدل میں نہ ڈو بی ۔ ان

یچاروں نے جس شو چیں کو امیر المیسنت بنار کھا ہے ، وہ پیچارہ تو غریب المیسنت کہلانے کا

بھی حقد ار نہیں۔ پھر ایسے جامل کے پیروکار جہالت کے گڑھے میں نہیں گریں گے

توکہاں جائیں گے ؟؟؟

يبرحال!

یہ تحریفاتِ رضویہ کی ایک درجن مثالیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے مختر اواضح کیا کہ جدید بریلوی مزاج کے مطابق یہ تحریفات ہیں۔لہذا جدید بریلوی فقے کے مطابق یہ تحریفات ہیں۔لہذا جدید بریلوی فقے کے مطابق:

فاصل بريلي محرف قرآن بي \_ \_\_!!!

اور محرفِ قرآن پہ کا فرومر تد کا فتوی بھی ناصبی بریلوی بڑے کھلے دل سے لگا چکے ہیں۔

جم قارئين كوايك بار چرياد دلاناچايس كے كه:

ان چند سطروں میں تمام تحریفات رضوبه کو جمع نہیں کیا گیا۔ به تو تحریفات

\_\_\_\_\_

## فاضل بريلى كى تحريفِ لفظى

قار نمين كرام!

حضرت فاصل بریلی نے صرف قرآنِ عظیم کی تحریفِ معنوی کا ارتکاب نہیں کیا۔ بلکہ آپ نے – تازہ بریلوی مزاج کے تناظر میں – قرآنِ پاک میں تحریفِ لفظی کا ارتکاب بھی جی بھرکے کیا ہے۔

اليرح.

ملفوظاتِ اعلیمحفرت کے پرانے نسخوں میں اس کی ان گنت مثالیں مل سکتی ہیں لیکن ہم یہاں صرف دومثالوں پیہ اکتفاکریں گے۔

ىبلىمثال:

ملفوظاتِ اعلیمصرت کے تیسرے مصے میں فاصل بریلی نے سورہ یونس کی آیت ۹۰ کویوں بیان کیا:

آمَنْتُ بِالَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَاثِيلَ

(رضوی کتاب گھر د ہلی ص ۲۹۱، مکتبہ قادریہ سدھارتھ نگریو پی ۴۹/۳، اعلیجھزت ڈاٹ نیٹ ص ۲۱۱، بک کار نر پر نٹر زجہلم ص ۲۹۸) ملفوظات کے ان چار نسخول کے اسکین اسکلے صفحات پہ موجود ہیں۔ ان سب میں قرآنِ پاک کی اس آیہ مقدسہ کو یوں ہی بیان کیا گیا۔

حالاتكه درست آيت يول ي:

آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ

(سوره يونس آيت ۹۰)

جدید بر بلوی مزاج کے مطابق مولانا احمد رضاخان صاحب قر آنِ پاک کی تحریفِ لفظی کے مر تکب ہوئے۔ اور قر آنِ پاک کی تحریفِ لفظی کفرہے۔ سومولانا احمد رضاخان صاحب قر آنِ پاک کی تحریفِ لفظی کے سبب کا فرومر تد ہوگئے۔!!!

ناصبى بريلوبو!

اگر خمہیں فاصل ہریلی کے لیے یہ جملے پسند نہیں تو جان لو کہ مصطفی کریم الٹی این کے اولاد کے لیے جمیں بھی تمہاری بکواس پسند نہیں۔۔۔!!!

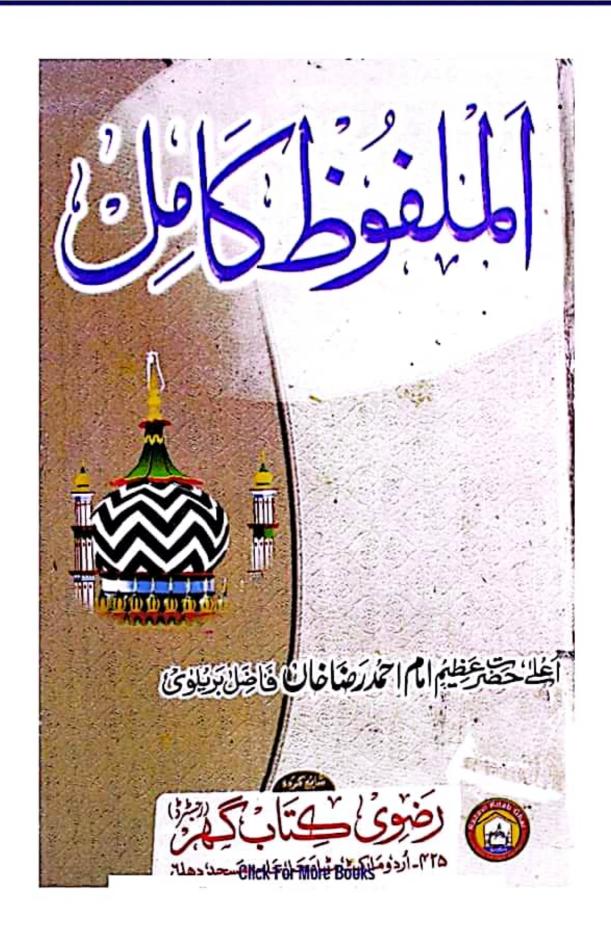

اب پہلے جو ہیں وہ کفر پر مرتے ہیں ای طرح جو بعد میں ہوں گے وہ بھی کفر پر مریں 🗒 ے ہاں آپ کے زمانہ میں جو کمانی ہوں گے ان میں سے وہ جو کموار سے نی رہے ہول كركونى ايسانه بوكاجوآب برايمان ندلائ اوردوسرى تغييريد بكد موته كاخميركمالي کی طرف بھرتی ہے اب بیآیت عام ہوگی کوئی کمالی نہیں مرتا تکر مرتے وقت جب اس کو عذاب وكهاياجا تاب يروسا فعادية جات بين توكهتاب كديس ايمان لاياس فيسلى ير جس نے بشارت وی تھی احرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیکن یہ ایسے وقت کا ایمان ہوگا وتت كا يمان مفير نيس - جب فرعون و وين لكا بولا المنست بسالسذى المنست به بسنسواسواشيل جمي ايمان لاياس يرجس يرخى امرائيل ايمان لاست فرماياحميا الستن عدض: حضورقرآن شريف من آيا - وليست التوبة للذين يعملون السيأت. حتى اذا حضراحدهم الموت قال انى تبت الئن ( سائل كى يوض فتم ندمو كي تحى فتم مونے سے يہلے بى ارشادفرمايا) و لا السنديسن یموتون وہم کفار ۔(پجرفرہایا)مسلمان کی توبہ پاس کے متبول ہونے ہیں اختلاف ہاور سیجے یہ ہے کہ مقبول ہاور کفار کی توبہ یاس بقینا مردود، ونامقبول ہے۔ عرض: ولكم في الارض مستقرومتاع الى حين ٥- الى سينابت ہوتا ہے کہ بن آ دم میں سے کوئی تخص زمین کے سوا کہیں نہ جائے گا اور بی خطاب تمام بنی آدم كوعام بين على الميلى على المصلاة والسلام بهي آسان يرتشر يف فرمانه مول-

اوم نوعام ہے ہو جا ہے کہ۔ ی علیہ اسلا ہ واسلام کا میان پرسر بیت ہر ہا۔ اور اسلام کا میان پرسر بیت ہر ہاں ہوگا۔

اد مضاد: بے شک میام ہا وراس کے معنی میہ ایس کہ جرخص کوز مین پر قرار ہے علیہ المسلا ہ والسلام کو بھی قرارز مین ہی پر ہے زمین ہے کوئی جدانہ ہوگا اورا کر میمنی لیے جا کمیں کہ زمین ہے کوئی کسی وقت جدا نہ ہوگا تو معراج جسدی سے بھی انکار کر باپڑ ہے گا اور جا ہے کہ سندر (یو میں ہوائی جہاز پر اڑ ناسلیمان علیہ المسلوۃ والسلام کے تحت کا ہوا پر جانا بعض اولیائے کرام کا بی کرامت ہے ہوا پر جلنا۔ مؤلف غفرلہ ) پر جلنا محال ہو کہ اس

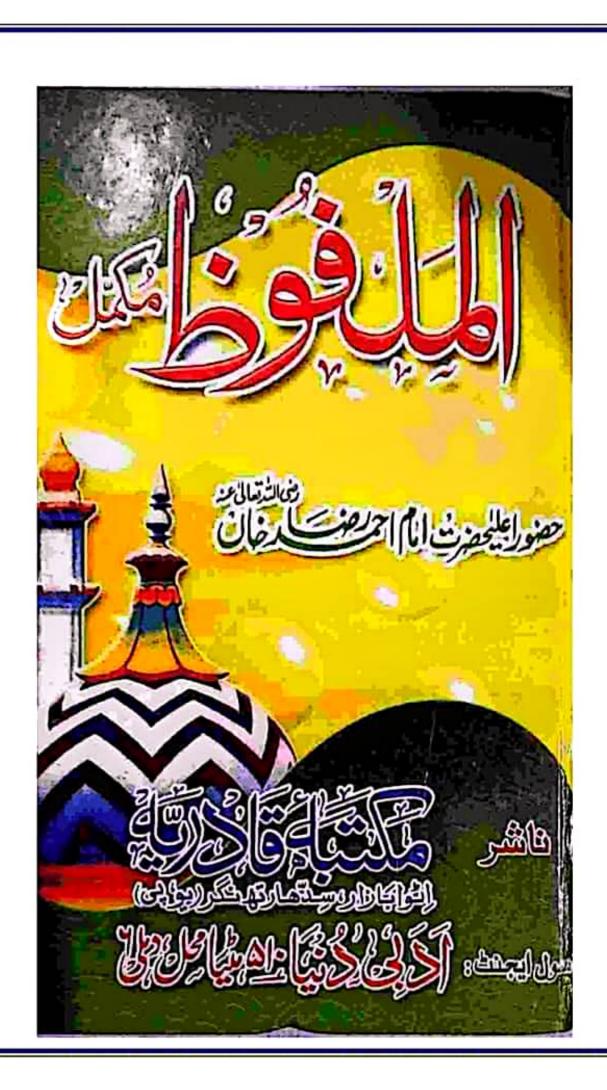

ابان ہوگا جآپ پرایمان شالائے۔اورووری تغییریہ کے مقود کی تیران ہی کارف پرتی ہے،اب یہ آیت عام ہوگی ،کوئی کا بائیس مرتا محرمرتے وقت جب اس کوعذاب رکھایا جاتا ہے پردے اشادیے جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ ش ایمان لایاس میسی پرجس نے بنارے دی تھی احم ملی الشرتعالی علیہ وسلم کی لیکن یہ ایے وقت کا ایمان ہوگا جبر افع شددیگا ایمان یاس بیکارے جب تاریحا من مالک عقد اس ما مشاکل مقد میں۔ بہر خون و و بے لگا ہے اس المشنث باللہ ی احمان بد بند و وقد عصیت من مقل "اب ایمان پرجس پری اسرائیل ایمان لاے مرایا ہی السن و مد عصیت من مقل "اب ایمان لاتا ہا ورائی میلے تافر مان تھا۔

عرض: حضور قرآن من آیا ہے" وَلَیْسَتِ النَّوْبَةُ لِلَّلِیْنَ یَعْمَلُونَ السَّیْنَاتِ
خی إِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْثُ قَالَ إِنِّی تُبُثُ الْنَ " (مَاكُل كَيْمُ ثُرِقُ مُنْ سُهولَ
حَی إِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْثُ قَالَ إِنِّی تُبُثُ الْنَ " (مَاكُل كَيْمُ ثُمُّ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ادر كذار كاوبه ياس يقينام دودونام تبول ب-عرض - "وَكَمْ عَمْ فِي الْارْضِ مُسْتَقَرِّ وَمَنَاعَ إلى حِيْنِ" ال عياب بونا

ے کہ بن آدم میں سے کوئی فض زمین کے سواکہیں نہ جائے گا اور بیضاب تمام بن آدم کو

عام إلى على المسل على المسلاة والسلام عن آسان رتشريف فرمان وال

ارشاد: \_بیک بیعام ہادراس کے معنی یہ بیں کہ برخص کوز مین پر قرار ہے میٹی علیہ اس اور اس کے معنی یہ بیں کہ برخص کوز مین پر قرار اس معنی لیے المسلام کو بھی قرار زمین ہی پر ہے زمین سے کوئی جدانہ ہوگا اور اگر یہ معنی لیے جائیں کرزمین سے کوئی کسی وقت جدانہ ہوگا تو معراج جسدی ہے بھی الکار کرنا بڑھی جاتا ہوگا اور اس وقت بھی زمین پر قرار بیس ہوتا لیکن برخص جاتا ہا ہے کہ سمندر (۱) پر چلنا محال ہوگہ اس وقت بھی زمین پر قرار بیس ہوتا لیکن برخص جاتا

را) یو بین بوالی جهاز پر اژ ناسلیمان علیه المسلوق والسلام کیخت کا بوار جانا بعض اولیائے کرام کا اٹی کرامت سے بوار چلنا مؤلف ففرلہ)

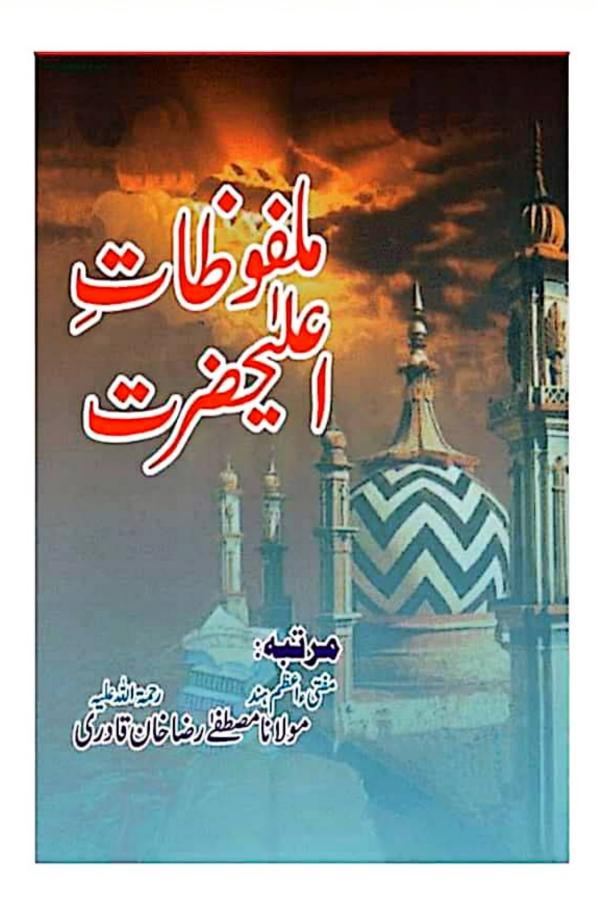

اس کوعذاب دکھایا جاتا ہے، پردے افرادیئے جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ بھی ایمان لایا اس بیٹی پرجس نے بٹارت ڈی آئی الخراطی اللہ طریح کی ایمان لایا اس بیٹی پرجس نے بٹارت ڈی آئی الخراطی اللہ طریح کی دیکن ہم ایسے وقت کا ایمان ہوگا جب کفو مسلم میں ایمان لایا کہ مناز اللہ مناز کی المنٹ بہ ہنٹو اِسْوَائِیْل ایمان لایا اس پرجس پرنی المنٹ بہ ہنٹو اِسْوَائِیْل ایمان لایا اس پرجس پرنی المنٹ بہ ہنٹو اِسْوَائِیْل ایمان لایا کہ فرمایا کیا المنٹ و قذ عصریت اللہ میں اس ایمان لایک نے فرمایا کیا المنٹ و قذ عصریت اللہ میں المرائیل ایمان لایک نے فرمایا کیا المنٹ و قذ عصریت اللہ میں اللہ میں اس ایمان لایک نے فرمایا کیا المنٹ و قذ عصریت اللہ میں اللہ می

عوض صحفود قرآن ثريف من آيا : وَكُلِسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ السَّنِيَات حَتَّى إِذَا حَضَرَ اَحَدَ هُمُ الْعُوْت قَالَ إِنِّى ثُبْتُ النِّنَ

اد شاد بِشَك بِهِ عام ب اوراس كِ معنى بيب كه برخض كوز مين پرقرار بيسي طيانساؤة والمام كو مجى قرار زمين بى پرب ـ زميس سے كوئى جدان بوگا اوراگر بيم فى كئے جائيں كه زمين سے كوئى كى وقت جدان بوگا تو معراج جمدى سے بحى ا ثلاد كرتا پڑيگا اور جاہئے كہ مندر پر چلنا كال بوكداس وقت بحى زمين پرقرار نيس بوتا ليمن برخض جانتا ہے كہ مندر قور كى دير كے واسلے چلا جانا زمين پرقرار بونے كے منافى نيس ـ

عوض کین میں سانوہ والمام آو کتنی صدیوں ہے آسان پرتشریف فرمایں ان کا متعقر تو آسانوں پر ہوگیا۔ اوشاد ووایسے عالم میں ہیں جہاں ہزار بر سکا ایک دن ہے: وَ إِنَّ يَـوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَقِمَعَا تَعْدُّوْنَ لَمُ توشایدا یک دن گزرا ہوگا دس سے دن کے کچھ حصر میں اُتر آئیں ہے۔

اد شاد ينبت جوث بادراس كاورد بحى احداثين كو في فض صديق تص ركما بوك جس كوعر بي عبارت بحى لكساندا في تحل

کنزالایمان۔فآوی رضویہ۔احکام شریعت۔حدائق بخشش۔الای والعلیٰ۔ شمع شبستان رضا جیسی شاہ کار کمآبوں کےمصنف مولا نااحمد رضاخان پریلوی رحمتہ اللہ علیہ کی شاہرکار تصنیف

ملفوطات

مولا نااحمد رضاخان بريلوي رحمته الله عليه

ناشران بک کارنر پرینٹرز پبلشرز مین بازار جہلم ب

نون تبرودوكان:624306 نون تبرر بائش:614977 اى ميل Bookcomerim@yahoo.co.in ادردوسرى تغييريه بكر مسوقه كي تميركما بى كالمرف بحرقى بداب ية بت عام بوكى كون كما بائيس مرتا يكرم ت وقت جب اس كوعذاب د كها يا جات برد سافهاد ي جات بي لو كهتا ب كري مرت وقت جب اس كوعذاب د كها يا جات بي وقت كا لو كهتا ب كري المان لا يا اس يمين برجس في بشارت وي تمي احمد يلي كي مين بم ايسه وقت كا ايمان او كا جب كري شون شد و سركا و ما مان المان او كا جب كري شد و سركا و المان ما كا المان الموكان من يركن المراكز و بي ناكا و المان لا يا المان لا يا المرب بري بي المراكز المان لا يا كرا المن و قد عد المان المان لا يا المرب بري بي المراكز المان لا يا كرا المان لا يا المرب بري بي المراكز المان لا يا كرا المن و قد عد المان المان لا يا المرب بري بي المراكز المان لا يا كرا المن و قد عد المراكز المان لا يا كرا المن و قد عد المراكز المان لا يا كرا المن و قد عد المراكز المان لا يا كرا المن و قد عد المراكز المان لا يا كرا المن و قد عد المراكز المان لا يا كرا المن و قد عد المراكز المان لا يا كرا المن و المان لا يا كرا المن و المان لا يا كرا المن و كراكز المن المان لا يا كراكز المان لا يا كرا المن و كراكز المن المن لا يا كراكز المن و كراكز المان لا يا كراكز المان لا يا كراكز المن و كراكز المن المن و كراكز المن

بايان لا تا اوران كيم الران ال

عرض: حنورقرآن تريف عن آيا ب

وَلَيْسَبَ التَّوْيَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ السَّتِيَاتَ حَتَّى إِذَا حَضَرَ آحَدُ هُمُ الْمُوْتِ

قَالَ إِنِّي تُبُثُ النُّزُرِ

(ساک کی بیوخ ختم ندموئی تقی) ختم مونے سب پہلے می ادشاد فرمایا: وَ لا الْسلالِی فَتَمَ مِوفَى تَقَی اَ حَمَّمُ و بَسَفُونُونَ وَ هُمْ كُفَّادِ \_( پجرفرمایا) مسلمان کی توبد یاس کے مقبول ہوئے شی اختلاف ہے اور سیج بیہ ہے کہ مقبول تاہے اور کفار کی توبدیاس یقیدة مردودونا مقبول ہے۔

عرض: وَلَكُمْ فِي الأرْضِ مُسْتَقَرُ و مَنَاعُ إلى جين -إس عابت موتا بك آدم عن سيكولُ فض زين كرسواكس ندجائ كاوريد فطاب تمام في آدم كوعام بي و جائي كريسى عليه العلوة والسلام بحي آسان رتشريف قرماند مول يرج

ارشاد: بن شک به عام باوراس کے متی بیاب کہ برخض کوزین پر قرار ہے میٹی علیہ العساؤة والسلام کو بھی قرار ذین بی برے۔ زیس سے کوئی جدانہ ہوگا اورا کر بید متی لئے جائیں کہ ذین سے والسلام کو بھی قرار ذین بی برے۔ زیس سے کوئی جدانہ ہوگا اور جائے کہ مندر ہو گا تو اللہ و کوئی کی وقت جدانہ ہوگا تو اللہ عزائے جدا کے انکار کرنا پڑیکا اور جائے کہ مندر تھوڑی ویر کے واسطے چلا جانا کہ اس وقت بھی زیمن پر قرار ہونے کے منافی نہیں۔

marial com

ا ایمان یاس کارآ منیس مصلمان کافید یاس کافید است کی بید کار است کافید است کار کافید است کار می بیار می است کار ایس شرکاجواب کیآی و فیکسم فی الاوض مستفر و مناع الی حین جب عام با و معزت می طیدالساؤة والسلام آسان پرکوکریس می و نکی بوائی جهاز براژنا سلیمان طیدالسلون والسلام کی تحت کا بوابر جانا بعض اولیات کرام کارٹی کرامت سے بوابر چانا دموّلف فغرائ

## فاضل بريلى كى دوسرى تحريفِ لفظى

فاصل بریلی نے قرآنِ پاک کی ایک ہی آیت میں دوبار تحریف لفظی کا ار تکاب کیا ہے۔ ایک تحریف تو بیان ہوئی۔ دوسری تحریف بھی ای آیہ مقدسہ میں۔ آگے چل کراس آیت کو یوں پڑھا:

ٱلۡآنَ وَقُلُ عَصَيۡتَ مِن قَبُلُ

رضوی کتاب گھر دہلی اور سدھارتھ گگر یو پی سے شائع ہونے والے ملفوظاتِ اعلیحضرت بیں آیہ مقدسہ یوں ہی درج ہے۔

حالا نكه درست آيه مقدسه يول ب:

ٱلْأَنَ وَقَدُ عَصَيْتَ قَبُلُ

(سوره يونس آيت ۹۱)

قار کین کرام!

ہم نے یہاں صرف دو مثالیں پیش کی ہیں ورنہ ملفوظاتِ اعلیمصرت کے پرانے نسخے دیکھے جائیں تو اندازہ ہو تاہے کہ فاصل بریلی جب قرآنی آیات کو زبانی پرانے سخے دیکھے جائیں تو اندازہ ہو تاہے کہ فاصل بریلی جب قرآنی آیات کو زبانی پراھتے تھے تو (بقولِ بریلویان) بارہا قرآنِ پاک کی تحریفِ لفظی کا ارتکاب کرتے۔

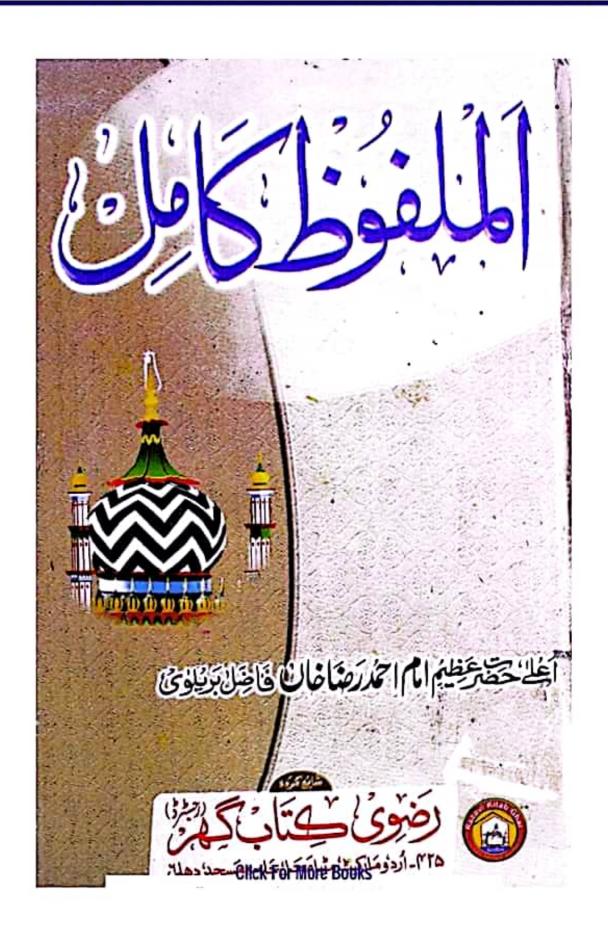

اب پہلے جو ہیں وہ کفریر مرتے ہیں ای طرح جو بعد میں ہوں گے وہ بھی کفریر مریں 🗒 ے ہاں آپ کے زمانہ میں جو کمآئی ہوں گے ان میں سے وہ جو کموار سے زی رہے ہوں كے كوئى ايساند ہوگا جوآب برايمان ندلائے اوردوسرى تغييريد بىكد موت كى خميركمالى کی طرف پھرتی ہےا ہے ۔ یہ عام ہوگی کوئی کتا لی نہیں مرتا تکر مرتے وقت جب اس کو عذاب دکھایا جاتا ہے ہروے اٹھادیئے جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اس میسی پر جس نے بشارت وی تھی احرسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیکن پیدا ہے وقت کا ایمان ہوگا جب كرنفع ندوے كا ايمان ياس بے كار ہے جب نارسائے لما تكر عذاب سائے اس وتت كاايمان مفيرتيس - جب فرعون و وسن لكابولا اسنست بسالسذى اسنست به لاياس يرجس يرخى امرائل ايمان لائے فرمايا كيا الستن وقد عصیت من قبل \_\_ایمان لاتا ہےاوراس کے پہلے نافر مان تھا۔ عضية التوبة للذين يعملون السيأت. حتى اذا حضراحدهم الموت قال انى تبت الئن ( سائل كى يوض ختم ندمو كي تحى ختم مونے سے يہلے بى ارشادفر مايا)و لا السنديسن یموتون و هم کفار - (پجرفرمایا) مسلمان کی توبہ پاس کے مقبول ہونے میں اختلاف ہاور سیجے یہ ہے کہ مقبول ہاور کفار کی توبہ یاس یقیناً مردود، ونامقبول ہے۔ عرض: ولكم في الارض مستقرومتاع الى حين ٥-ال سيابت ہوتا ہے کہ بن آوم میں سے کوئی تخص زمین کے سواکہیں نہ جائے گا اور بی خطاب تمام بن آدم كوعام بإقر عالى على المعلاة والسلام بعى آسان برتشريف فرمانه مول-**اد شد:** بشک بیعام ہاوراس کے معنیٰ میہ بیں کہ برخض کوز مین برقرار ہے عیسیٰ علیہ المصلاۃ والسلام کو مجمی قرارز مین ہی پر ہے زمین ہے کوئی جدانہ ہوگا اوراگر میمعنی لیے جاتمیں کے زمین سے کوئی کمی وقت جدا نہ ہوگا تو معراج جسدی سے بھی انکار کرنا پڑے گا اور جا ہے کہ سمندر (یو ہیں ہوائی جہاز پراڑنا سلیمان علیدالعسلوٰۃ والسلام سے تخت کا

موار جانا بعض اولیائے کرام کا فی کرامت ہے ہوار چلنا۔ مؤلف غفرلہ ) پر چلنا محال ہو کہاس

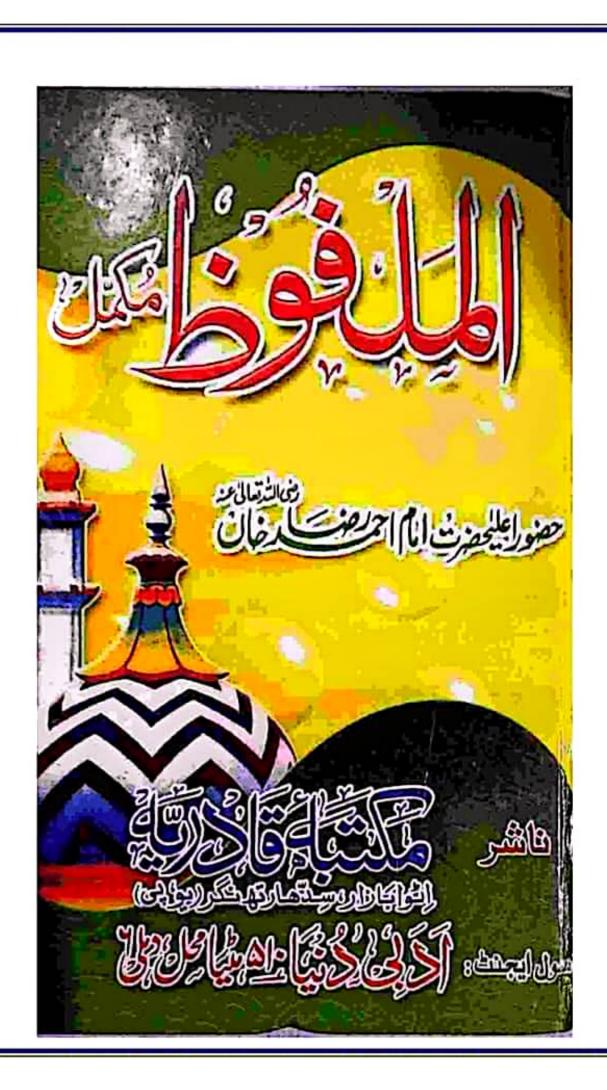

ابان وگاج آپ برایمان شال عنداورد دری آفیریه که مقوید کی فیرک آبی کارف پرتی به اب بیآ ست عام ہوگی ، کوئی کما بی بیس مرتا محرمرتے وقت جب اس کوعذاب رکھایا جاتا ہے بردے افعاد یے جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ بیس ایمان الا یاس میسی پرجس نے بنارے دی تھی احم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لیمن بیدا ہے وقت کا ایمان ہوگا جبر تفع نہ دیگا ابھان یاس بیکار ہے جب تارسائے ملائک عُذاب سائے اس وقت کا ایمان مغید نیس۔ برجس پرخی اسرائیل ایمان الا سے فرمایا میں الکنٹ وقد عَصَیْت مِنْ قَبْلُ " با ایمان پرجس پرخی اسرائیل ایمان الا سے فرمایا میں الکنٹ وقد عَصَیْت مِنْ قَبْلُ " با ایمان

عرض: \_حضور قرآن من آیا ہے" وَلَیْسَتِ النَّوْبَةُ لِلَّذِیْنَ یَعْمَلُونَ السَّیْنَاتِ
خَلَی إِذَا حَضَرَ آحَدَ هُمُ الْمَوْثُ قَالَ إِنَّی تُبُثُ الْنَ " (مَا کُل کَی مِرْقَ حُمْ سُعولَی
عَلَیْ اللّه ال

عام ہے توجا ہے کہ بیسی علیہ المسلا و والسلام می آسان پرشریف فرماندہ ولارشاد ۔ بیشک بیدعام ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر ضعی کوز مین پر قررار ہے بیٹی علیہ
المسلا و والسلام کو بھی قرار زمین ہی پر ہے زمین ہے کوئی جدا نہ ہوگا اور اگر بیستی لیے
جائیں کہ زمین ہے کوئی کسی وقت جدانہ ہوگا تو معراج جسدی ہے جی الکار کرتا پڑے گا اور
جائیں کرزمین ہے کوئی کسی وقت جدانہ ہوگا تو معراج جسدی ہے جی الکار کرتا پڑے گا اور
جائے کہ مندر (۱) پر چلنا محال ہوگہ اس وقت بھی زمین پرقرار دیس ہوتا ہی ہوئی جائے کہ مندر (۱) پر چلنا محال ہوگہ اس وقت بھی زمین پرقرار دیس ہوتا ہی ہوئی ہوئی ۔

(۱) پوہیں ہوائی جازی او تاسلیمان علیہ المسلو و والسلام کے تف کا ہوا پر جاتا ہوئی اولیائے کرام

المار المت معلى المرادية المارك ا

# حضرت فاضلِ بریلوی کی انتہائی خطرناک تحریفِ قرآنی

ہم جانے ہیں کہ بر بلوی بہانے بازی کرتے ہوئے کبھی کا تب کو ذمہ دار بنائیں کے تو کبھی کا تب کو ذمہ دار بنائیں کے تو کبھی ملفوظات کے جامع کو مور دِ الزام تھہر اکیں گے۔لیک ایک جگہ الی کبھی ہے جہاں فاضل بر بلی نے اپنے ہاتھوں سے آیت لکھی اور اپنے ہاتھوں سے ترجمہ ککھا گر قرآن پاک میں تحریف لفظی کر ڈالی۔

اليلاع.

"لمعة الضى "نامى رساله كوفاضل بريلى كے معركة الآراء رسائل ميں گناجاتا ہے۔اپنے اس رسالہ ميں قرآنِ پاك كى آبيہ مقدسہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمُ

(سورة النساء آيت ۱۵۹)

فاصل بریلی نے اس قرآنی آیت کویوں بدلا:

قل أُطِيعُوا اللَّهَ وَأُطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

يعن "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا" كو"قل" عدل والا

پھر بہت ممکن تھا کہ اس تحریف کو کاتب کے سرجڑ دیاجا تا۔ لیکن جب معنی کو دیکھا جائے تو بیچارے کاتب کی خاصی بچت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس کے معنی کرتے ہوئے اعلیمھنرت نے فرمایا:

اے نبی!مومنین سے فرمادے کہ اطاعت کرواللہ کی اور اطاعت کرواس کے رسول کی اور اپنے علماء کی۔

(لمعة الفحى ص١٢٣عليهم زت نيث ورك)

لمعة الفحى كاپر انانسخہ جو مطیح المیسنت و جماعت بریلی سے شائع کیا گیا تھا۔ اس کے ص ۱۵ پیر یہ آبیہ مقدسہ اور اس کا ترجمہ اس انداز میں درج ہے۔

ترجمہ نے اس بات کو مزید پختہ کردیا کہ آیہ مقدسہ میں تحریف کا تب کے ہاتھ سے ہوئی ہے۔ کیونکہ کا تب کی غلطی ہوتی ہوئی ہے۔ کیونکہ کا تب کی غلطی ہوتی تو ایم معنف کا باتھ سے ہوئی ہے۔ کیونکہ کا تب کی غلطی ہوتی تو یا آیہ مقدسہ میں ہوتی یا ترجمہ میں۔ آیہ مقدسہ میں تحریف کے بعد ترجمہ ای تحریف کے مطابق کر دینا ، کا تب کا نہیں بلکہ مصنف کا کام ہے اور مصنف کتاب فاضل بر یکی مولانا احمد رضا خان صاحب ہیں۔۔۔!!!

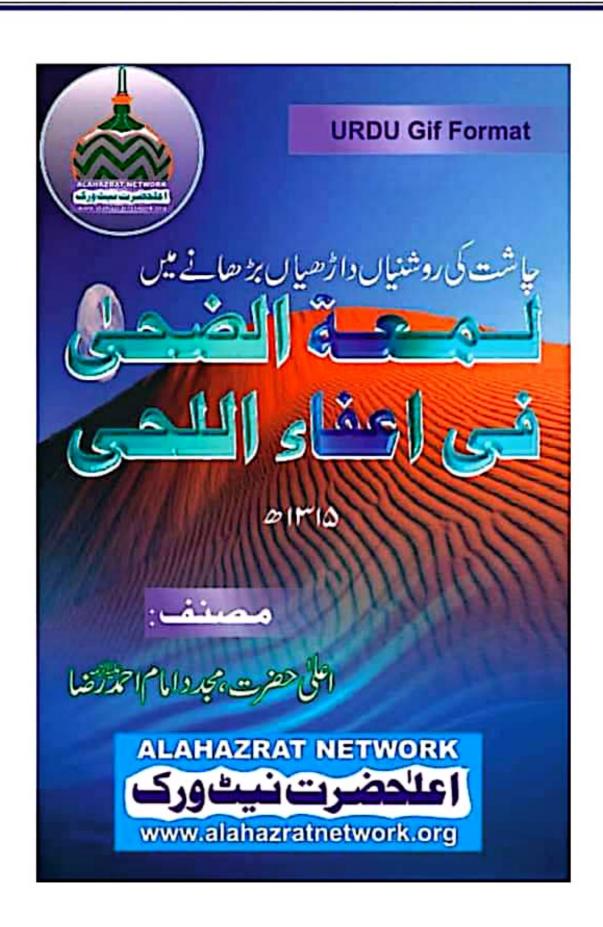

لامامرابن اميرالعاج عن مبسوط الامامره مد وسهم الله تعالى (فاوي سناتي مي السركر مرح التحرير كروائي و الم ابن اميرالهاي كاتعنيف ب المول في مبسوط الم الم المي الميرالهاي كاتعنيف ب المول في مبسوط المام المي الميرالهاي كاتعنيف ب المول في الميريم و الميريم بي الميريم الميريم الميريم الميريم الميريم بي الميريم و الميريم المير

البيت ٢: قال تعالى:

اےنبی! موشین سے فرنا دسے کر ا فا مت کر و امتد کی اور ا فل حت کرواکس کے دسول ک اور اینے علمار کی ۔ قل اطبعواالله واطبعوا الهول و اولمب الامرمنكو<sup>ك</sup>

اليت ۱۳ و قال عزومل و

من يطع الهول فعسد اطاع الله لي جورسول كفران برصلااس فالله كامم مانا.
دب تبادك وتعافي الايت ادران كاشال مي ني كامكم بعين النائح اورني كى اطاحت بعين ابني اطاعت بتانا هي ترق الماحت بعين الشا وبوت سب قرآن مغيم سے ابت بي جوافلا تى على مديث ميں ہے كم كاب الله أس سے مركز خالى تهيں اگرج دبكا برتعري جزئير بمادى نظرى نهود

سله القرآن الحرم ۱۵/۰ سله سرم

له القرآن الحيم ٢٦/٢٦ سے د مر المناور والمحافظ المارة المناور والمارة المناور والمارة المناور والمارة المناور والمارة المناور والمناور والمنا على الريخي العواء هر مع فرمایا می محمد الرسم رضاخا نصاحه قبا

لرادوا في زور ووس اور اه صلي كروازعي منداناهم بسر اوركم اختلات وكروه وسي قرب بتو ما ملت لزدك بسلانوراه فرج وورالا يعزمك الغروى وان قال ما وركا من العرائ كلفه وايجاد بده بواجل جان ي سالم في عربي كوفريب محلت زباياتهم كمنت ميت ووم صرات يون الم محدوثي الترتعا اختلات سايا الوكدا كوزويك كمروه كري من حرم واورا تضرف كالترب فيرالابصاروغيره عامتها سفارس بحكل كمروه حرام عندمحدومند كالحاالي انحرا فيق يمي عرب اطلاق لعظ كافرق ومنى مع أيضب وأم محدرتد الشرتعالي ا متدتعالى طبيس أل كالخول في المع علم رضى التدتعالى عندس عوص كى اذا ب نيه جب ب سي توكوكرده فراين اسيل كي دا توكسام في ي فالالقيم فرايا حرام محداثا ذكره في مدا لمتارعن شي التحريدالام اين اميرالحاج عن مبوط الم مور الله مقال منعيد عمراً إن قرائي من فرالي المدرب الم طالف فاغا لكروه الاختصام تحتمي جرمينول مين ان بي بعبيرة كواكر بمي كمكي أنكمون تركن فليم كى زيارت نفسيلي في قو مانت كد دارهي برمعا يكي طرب ارشاداس ايك نیں بلک کا ت اور کرریس موجود ہواسین وطریس اول طریق عمق بر دوجیر ہے وجدا ول رمحالہ کرم وائر اعلام رضی استرتعالی عندامشال فام مراستعال فریا

و کچے روسول کرائے تعین فیصافتیار کروا و دجیسے منع فرائے بازر موا میت مال تعالی قل اطبع والفائد واطبیعوا الرسول وا دبی الامرومنکوا ی مؤنین سے فرا دے کر اطاعت کے وادفتکی اور اسکے دسول کی اورائے علیا کی آمین کی مال وامل من بیطح

الروسول دخال اطلع الله ٥ جورسول وسوست برجلا س سے اسرہ مرا الله تبارک مقانی ان آیات اورائے امثال میں نبی کا حکم مبعینہ ابنا حکما و زبی کی طاعت بسینر ابنی اطاعات برا آبہ و تورم ادکام کر مدریث میں ادشا و ہوئے سسمبلے ن ظیم سی ٹابت ہی سادات كرام كے خلاف بھو ككنے كو فرض عين سجھنے والو!

فاضل بریلی قرآنِ پاک کی محض تحریفِ معنوی نہیں۔ تحریفِ لفظی کے بھی مر تکب نہیں، تحریفِ لفظی کے بھی مر تکب نہیں ہوئے، اے لکھ لکھ کر چھا پا گیا ہے اور دنیا بھر میں تقسیم کیا گیا ہے۔

اب بولوا در منه کھولو!

قرآنِ پاک کی تحریف ِلفظی کفرے یانہیں؟؟؟

اور فاصل ہریلی مولانا احمد رضاخان قر آنِ پاک کی تحریفِ لفظی کر ہے، اسے چھاپ کر، کافرومر تدہوئے یانہیں؟

ان کے بعد ان کی تحریف کے کئی ایڈیشن جاری کرنے والے مسلمان رہے یا کفر و مرتد ہوگئے ؟

اور آج جو بریلوی فاصل بریلی کی اس تحریف پر اطلاع پانے کے بعد بھی فاصل بریلی کی اس تحریف پر اطلاع پانے کے بعد بھی فاصل بریلی کو مسلمان سمجھے گا،ان پر: "مَنْ شَکَّ فِنْ کُفْرِهِ وَعَذَابِهِ فَقَدْ کَفَرَ" کا قاعدہ جاری ہو گایا نہیں؟؟؟

بهم سے الجھو کے توانجام قیامت ہو گا۔۔۔!!!

ہم مذکورہ بالا ایک در جن تحریفاتِ معنویہ اور تین تحریفاتِ لفظیہ۔ لینی ۱۵ تحریفات کو سامنے رکھتے ہوئے مُحرَّف بریلویت کے پرستاروں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ:

ان تحریفات کوسامنے رکھتے ہوئے فاصل بریلی پر کیافتوی لگتاہے؟

کیا قرآنِ عظیم کی (تمہارے مطابق) معنوی ولفظی تحریف کے بعد بھی فاضل بریلی مسلمان کہلائیں گے یاکا فرومر تدگئے جائیں گے ؟

یافاضل بریلی کے لیے خدائی اجازت نامہ نازل ہواتھا کہ وہ قر آنِ عظیم کی تحریفِ لفظی کریں یا معنوی ،ان کے لیے سب جائز ہے۔اس امت میں مؤاخذہ ہوگا توصرف اور صرف ساداتِ کرام ہے؟؟؟

ناصبی بریلویوں کو چاہیے کہ شرم سے ڈوب مریں۔۔!!! لیکن سچ میہ ہے کہ اس کے لیے بھی شرم ہوناضر وری ہے۔۔۔!!!

\_\_\_\_\_

#### اختتامى جملي

برادرانِ اسلام!

سطورِ بالا میں فاضلِ بر ملی حضرت مولانا احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی کی شخصیت کے بارے میں جو پچھ کہا گیا، وہ ناصبی بریلویوں کی آئکھیں کھولنے کی خاطر تھا۔ ورنہ ہم پہلے بھی کہ پچکے اور ایک بار پھر اس کی تصر تے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے کہ:

ہم فاصل بریلی رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ ادب واحر ام کا تعلق رکھتے ہیں۔

موجودہ بر بلوی نہ تو فاصل بر بلی کے فکری ترجمان ہیں اور نہ ہی علمی وعملی۔ یہ محض مداری فتم کے لوگ ہیں جن کو صرف اپنی روزی روٹی کی فکر رہتی ہے۔ پھر چاہے اس کے لیے کسی کا پیٹ کاٹما پڑے یا کسی کی جان لینی پڑے۔

لہذا سطورِ بالا کا نشانہ فاصلِ بریلی مولانا احمد رضاخان رحمہ اللہ تعالی کونہ سمجھا جائے۔ سمجھا جائے۔

بہر حال! ہمیں موجودہ بر بلویوں سے نہ تو کمی عقل وخرد کی امید ہے اور نہ عدل وانصاف کی۔ لیکن یہ زمین ابھی بانجھ نہیں ہو گی۔ اربابِ عقل ودانش اور اصحابِ عدل وانصاف تا حال اس زمین په موجود بیں۔ ان حضرات سے ضرور امید ہے که وہ کلماتِ بالا کو بنظرِ انصاف دیکھنے کے بعد اس بات کا ضرور اعتراف کریں گے کہ:

موجودہ بریلوی بغض آلِ رسول المحقظیۃ میں اس قدر ڈوب بھے ہیں کہ اس بغض آلِ رسول المحقظیۃ میں اس قدر ڈوب بھے ہیں۔ان بغض آلِ رسول المحقظیۃ کی بنیاد پہ اس شاخ کو کا شدر ہے ہیں جس پہ خود بیٹے ہیں۔ان بے عقلوں اور احتقوں کی باتوں کو اگر درست مانا جائے تو خود ان کا اپنا مسلک ان کے ہاتھ میں نہیں رہنا۔ یہ لوگ دعوے دار تو بریلویت کے ہیں لیکن فاصل بریلی کی فکر سے کوسوں دور نکل کروہابیت کے حقیقی ترجمان بن بھے ہیں۔ مگر پیچاروں کی نادانی اور جہالت کا عالم یہ ہے کہ اپنی اس کیفیت تک سے ناواقف ہیں۔

الله سجانہ و تعالی بطفیل پنجتن پاک علیهم السلام ول کے اندھے پن سے محفوظ رکھے۔

اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقِّ حَقًّا وَأَلْهِمْنَا اتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، وَأَلْهِمْنَا اجْتِنَابَهُ وَآخِرُ دَعْوَانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَلْهِمْنَا اجْتِنَابَهُ وَآخِرُ دَعْوَانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ محمد جمن زمان نجم القادرى رئيس جامعة العين ـ سكهر رئيس جامعة العين ـ سكهر ٢٣ محرم الحرام ١٢٢٥ه / ١١١گست ٢٠٢٣ء